

جَمعیّب اشاعت اهلسنت نورمسجد، کاغذی بازار کرراچی

# فتنةكوهرية



جَمعیّت اشاعت اهلسنت نورمسجد، کاغذی بازار - کراچی تا

### چک تجھ سے پاتے ہیں

حک تھے سے پاتے ہیں سب پانے والے مرا دل بھی جکادے جکانے والے برسا نیں دیکھ کر ابر رحمت بدول پر بھی برمادے برمانے والے منے کے نظے فدا کھ کو رکھے غریوں فقیروں کے کھٹرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مری چم عالم سے چھپ جانے والے رم کی زمی اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ترا کھائی تیرے غلاموں سے اچھیں ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے رے گا ہوں ہی ان کا چھا رہے گا یرے خاک ہوجائی جل جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا

كال تم نے ريكھ بيں چدرانے والے

or granter

0 3

## فهرست كتاب

| 1- مقدمہ    |                                                                    |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2- گوہر شاہ | ای کی کتاب "روشائی" کے خوالے                                       |              |
|             | ای ک کتاب "میعارد ور" کے حوالے                                     |              |
| -4 انتاء    |                                                                    |              |
| Ď           | (گوبرشای کی کتاب روحانی سفر کی قابل اعتراض عبارات                  | ے متعلق سوال |
|             | ء كروابات                                                          |              |
|             | مفتى وقار الدين عليه الرحمه كافتوى                                 |              |
|             | (دارالعلوم امجدیه ، عالگیررود ، کراچی)                             |              |
|             | محمد عبدالله قادري اشرفي رضوي كافتوى                               |              |
|             | (دارالعلوم جامعه حفيه قصور)                                        |              |
|             | مولانا عبدالسيان قادري كافتوى                                      | -115         |
|             | (دارالعلوم قادریه سمانیه درگ کالونی، کراچی)                        |              |
|             | مولانا محمد عبدالعليم قادري كافتوى                                 |              |
|             | (دارالعلوم قادريه سمانيه شاه فيصل كالوني)                          |              |
|             | محد سراج احد سعيدي صاحب كانتوى                                     |              |
|             | راوچ شريف مباولور)                                                 |              |
|             | رادی طریف جاد چر)<br>مفتی احمد میان برکاتی صاحب کا فتوی            |              |
|             | ی احد میان برهای صاحب و حوی<br>(دار العلوم احسن البركات حيدر آباد) |              |
|             | (ورا عوار المرابع عيرونون                                          |              |
|             | 03 0 - 00.120                                                      |              |
|             | ( , 0) , , )                                                       |              |
| -8          | مفتى لياتت على صاحب كا نتوى                                        |              |

```
(جامعه غوشيه حيات على شاه سكمر)
                            محمد عبدالغفور قادري صاحب كافتوى
                           (جامعه رضويه فيصل آباد ضلع حجرات)
                              مولانا محدثاه رضوى صاحب كافتوى
                                                                 -10
                                    (دارالعلوم غوثيه ادكى مزاره)
                         مولانا سيد مراتب على شاه صاحب كا نتولى
                                                                 -11
                (جامعه رضوية قرالدارس ، جي في رود، كوجر انواله)
                                    12- مهتم مدرسه عربیه اسلامیه
        (مدرسه عربيه اسلاميه نورالدارس منذي ترمان، ضلع بهاولور)
                              مولانا خان محمد رحماني
                                                                  -13
                              (سردار العلوم باندى ضلع نواب شاه)
                                           مولانا عبدالحق عتيق
                                                                 -14
                   (مدرسه عربيه عنايتيه يراني سبزي مندى ساموال)
                                       حافظ غلام مصطفى سعيدى
                                                                  -15
           (مدرسه عرب انوار مصطفى ظريف شهيد شجاع آباد، ملتان)
                                  سيد فدا حسين لاجوري صاحب
                                                               -16
                   (دارالعلوم انجمن تعليم الاسلام شمالي محله جهلم)
                                  مولانا قارى عبدالرشيد سعيدى
                                                                 -17
         (مدرسه جامعه صديقيه مربه تعليم القرآن ولايت آباد ملتان)
                       مولانا محد چراغ الدين ومولانا عبدالحق شاه
                                                                  -18
(مدرس چفتی نظامیر رضویه چک 410 چک بندیانواله ضلع فیصل آباد)
                                            حافظ محمد عمر فاروق
                                                                  -18
                           (جامعه دارالعلوم اسلاميه حفيه مانسمره)
                                            مفتي محمد مختار احمد
                                                                  -19
```

(دارالعلوم قادرية رست فيصل آباد) مولانا محدرياض احد سعيدى -20 (دارالعلوم قادريه لرسك فيصل آباد) مولانا افضل كو للوى -21 (دارالعلوم قادريه لرست فيصل آباد) قانني انوارالحق -22 (دارالعلوم ضیاء القرآن بازار کے شیر گڑھ روڈ اوگی ضلع و تحصیل مانسہرہ) مفتى ابوالحكيل -23 (حامعه رضويه مظهرالاسلام فيصل آباد) مفتى عبدالحفظ قادري بركاتي -24 (دارالعلوم احس البركات حيدرآباد) محد سعد قادري -25 (دارالعلوم غوثيه رضويه سعيديه بكرامندي حيدرآباد) مولانا احمد دين -26 (مدرسه عربيه اسلاميه نورالمدارس) روحانی سفر کتاب اسلام کے خلاف سازش (محد افضل كوللوى - جامعه قادريه رضويه لرسك فيصل آياد) (2) واستناء (گوہر شاہی کی تعظیم کرنے والے امام کے متعلق سوال) جوالات عطاء المصطفع قادري اعظمي صاحب (دارالعلوم امجدیه عالگیررود کرای) مولانا مفتى عبدالعزيز حفى صاحب (دارالعلوم امجدیه عالگیررود کرای)

مولانا الدواؤر صادق صاحب -3 (زينت المساحد گوجرانواله) مولانا لياقت على صاحب -4 (جامعه غوشه رضوب) الوالحن سيد مراتب على شاه -5 (جامعه رضويه قمر المدارس كنكني واله جي في رود گوجرانواله) موالنا محمد نور عالم قادري رضوي -6 (جامعہ قادریہ رضویہ مصطفیٰ آباد فیصل آباد) why from محد ارشر القادري \_7 (جامعه قادريه رضويه مصطفى آباد فيصل آباد) محدرياض احد سعيدي -8 (جامعہ قادرہ رضوبہ مصطفیٰ آباد فیصل آباد) سيد محمد ظفرالله شرقبوري -9 (جامعه رضويه مصطفی آباد فيصل آباد) قاضي انوارالحق -10 (دارالعلوم غياء القرآن شير گڑھ روڈ اوگي ضلع و تحصيل مالسهره) مفتى محمود شاه رضوى -11 (دارالعلوم غوشيه رضويه اوگي بزاره) بير سعاوت شاه ومفق محد متاز شاه نقشبندى -12 (دارالعلوم غوشيه رضويه اوگي بزاره) مولانا عبدالعزرز حفى صاحب -13 (دارالعلوم قرالاسلام سلياية بنجاب كالوني، كراجي-6) عيد المصطفى نعيى -14 (دارالعلوم مجدوبه نعيميه ملير كراجي- 27)

#### بسم الله الرحمن الرحيم الصلوة والسلام عليك يارسول الله

مقدم

اللہ جارک و تعالی اپنے حبیب لبیب علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں ہر فتنے اور شر ہے محفوظ رکھے۔ ہی آخرالزمان علیہ الصلوٰۃ السلام کی پیشن گوئیوں کے مطابق جوں جوں وقت گرزتا جاتا ہے فتوں کا ظہور عروج پارہا ہے۔ روشی کے نام پر الحاو کی تاریک آندھیاں چل رہی ہیں۔ دین فروشوں نے دین کے نام کو پیٹ کا دھندھا بنالیا ہے۔ کھلے بازاروں ملت فروشی کی جارہی ہیں۔ ضمیر فروشی، قوم فروشی، دین فروشی، مدنب مذہب مدنب مذہب فروشی کی بلیک مارکیٹ قانون کی زوے بھی آزاد ہے۔ مسلک عقد مذہب مدنب اہلسدت خطرات کے تھمبیر بادلوں میں گھرا ہوا ہے۔ اہل حق کے لئے جو اندرونی اور بیرونی خطرات بڑھ رہے ہیں ان اندرونی خطرات میں فرقہ گوہریہ (اس صدی کا گراہ کن بیرونی خطرات برخھ رہے ہیں ان اندرونی خطرات میں فرقہ گوہریہ (اس صدی کا گراہ کن بیرونی خطرات رہے مطلب دوح اسلام اور نور ایمان بیرونی خطرات رہی مراسر معافی ہیں۔

فتہ گوہریہ دین کے خادموں کا کوئی گروہ نہیں بلکہ ایمان کے رہزنوں کا سفید
پوش دستہ ہے جو عشق و عرفان کی متاع عزیز پر شب خون مارنے الله ہے۔ ان کے
مصنوعی تصوف اور باوٹی روحانیت کے پیچھے خوفناک درندوں کا ارادہ چھپا ہوا ہے۔ یہ
بے غرض ناسح کی طرح صاف صاف اپنے دل کی بات نہیں کہتے بلکہ مسکراتے ہوئے
کھگوں کی مثل ہر وقت شکار کرنے کی تاک میں گئے رہتے ہیں۔ اتن صفائی سے وہ
آنکھ کا کاجل چرالیتے ہیں کہ لٹنے والے کو خبر تک نہیں ہوتی اور غریب کا کام تمام

اس فرقہ کا طریقہ واردات اس لحاظ ہے بہت پرامرار اور خطرناک ہے کہ یہ نہ صرف اہل سعت ہونے کا مدی ہے بلکہ امام اہلست مجدد دین ملت پروانہ شبع رسالت عظیم البرکت عظیم المرجت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی احباع اور عقیدت کا بھی دم بھرتا ہے اسلئے بھولے بھالے سی بریلوی احباب کو اس صور تحال ہے باخبر کرنے کے لئے ان فتاوی کو شائع کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ عوام اہلست جان لیں کہ فتہ گوہریہ اہلست کو بدنام کرنے اور نوجوانوں کو راہ حق سے بمانے کے لئے ایک خطرناک مازش ہے۔ اہلست کا لیبل لگانے والے سرفروشان اسلام نہیں بلکہ فروشان اسلام ہیں۔ آستین ہے لہو پہلئے کے بعد قتل کا محرفیان مکن نہیں۔ کیپ کے بدل جانے سے قاتلوں اور حملہ آوروں کو امن کا محافظ نہیں کہا جاسکتا۔

فرقد گوہریہ کا بانی اور سربراہ ریاض احمد گوہر شاہی جو اس انجمن فروشان اسلام کا بھی رہبر و رہنما ہے کا حدود اربعہ یہ ہے کہ نہ اس کو کبھی علماء کرام کی صحبت میسر آئی ہے اور نہ ہی مشائخ عظام کی تربیت نصیب ہوئی ہے۔ موصوف نے نہ تو کسی سن مدرسہ میں وقت لگایا ہے اور نہ ہی کی سلسلہ بیعت میں منسلک ہے۔ غیر مقلدین وبلیوں نجدیوں کی طرح اس کا یہ دعولی ہے کہ وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیعت ہے اور حضور ہی کا مرید ہے اس لئے اس کے سلسلہ گوہریہ کا "باطن" پر سارا دارومدار ہے گویا اپنے عقلی وشکوسلوں کو دین میں داخل کرنے کا اس نے اپنے شیں پرمٹ لیا ہوا ہے لیس یہ خود اور اس کا والد فضل حسین بغیر کی دلیل اور شوت کے جو چاہیں باطنی انکشافات فرماتے رہیں تاکہ کسی کو دلیل و شوت طلب کرنے کی بھی کوئی فرق بھی کوئی فرق نہ آئے۔

گوہر شاہی کی خرافات اور اس کے ممراہ کن اقوال کو دیکھ کر ہوں محسوس ہوتا

ہے کہ فروشان اسلام دنیا میں وجل و فریب کی آخری تربیت گاہ کا کام انجام دے رہی ہے۔ دنیا اپنے آخری حصہ سے گرزرہی ہے ہو سکتا ہے وجال کا کیمپ ای انجن سے تار کرایا جائے۔

جدبہ عقیدت کا تعرف بھی کتنا پر آشوب ہوتا ہے کہ فرقہ گوہریہ کا بانی خود تو علم ے کورا ہے گر اس کے چیلے ایا مشن محافل میلاد، مجاس ذکر اور غوشیہ کانفرنس وغیرہ ظہر کرکے عوام کے ماتھ ماتھ علماء کرام کو بھی اپنے باطل نظریات کے فردغ كے لئے خوف خدا اور خطرہ روز جزا سے عارى ہوكر انسي اعتصال كرنے كے لئے ہمہ وقت متعد رہتے ہیں۔ یہ مجی انسان کی فطرت ہے کہ وہ برائی کی تھلی وعوت کو کم بی قبول کرتا ہے۔ عموماً اے جال میں پھالنے کے لئے ہر داعی شرکو خیر خواہ کے مجسی میں آنا رہتا ہے میں وجہ ہے کہ بعض علماء کرام بھی ایمان اور دین کے ان ربزنوں کا ظاہر دیکھ کر بغیر تحقیق کے اور بغیر ان کا لٹریچر تصوصاً روحانی سفر، روشناس، سیارہ نور وغیرہ بردھے صرف حس طن کی بنیاد پر اس فرقہ کی وکالت اور اس کے سربراہ كى تائيد كى ہے اور عوام اہلست كو ان سے تعاون كے لئے اصرار فرمايا ہے مركى كو مقتدا اور پیشوا مان لینے کے یہ معنی نہیں کہ ان کے جرم و خطا کو بھی ثواب اور عبادت کا مرتبہ دے کر تقلید کرلی جائے۔ رات کی تاری کو دن کا اجالا اور آگ کے الگارے کو شاداب بھول کمنا یہ عظمندوں کا کام نہیں۔ اس معاملہ میں ہم ان علماء كرام بى كى تقليد كريں مے جنهوں نے بروقت ابن تحقیق كے ذريع بم عوام اہلست کو مزید لیستوں اور تباہوں کے گھرے میں جانے سے بچانے کی سعی کی۔ چند پیشوان ملت کا اس معاملے میں سکوت فرمانا یہ بھی فرقہ گوہریہ کے یروان پڑھنے کا سے عا مگر ہمارا یہ مسلک ہے کہ باغی دین اور شاتم رسول کی ناپاک اور پراکندہ عبارات اور ایمان سوز کردار پر حف گیر بونا عیب نمیں بلکہ شریعت مطمرہ ے اس خون ریز تصادم پر خاموش رہ جانا ایمان کی مزوری اور توہین محبت کا برم ہے۔

ب بھی واضح رے کہ چند علماء اہلست کا ظنوا المومنین خیرا کے تحت ان کو سی سمجھ کر ان پر اعتاد کرنا اس سے ہرگزیہ ثابت نہیں ہوتا کہ علماء ان کے کفر رین، كفربيزاور كفر خيز نظريات كى بھى تائيد كرتے ہوں۔ البتہ حقيقت حال واضح ہوجانے کے بعد اور سریراہ فرقہ کوہریہ کی مراہ کن تصنیقات کے مطالعہ کے بعد کوئی سی عالم الیا نمیں جس کا عن اور اعتماد برقرار رہا ہو۔ اس بات کی روشن مثال مفتی ابن عبدالسيان عبدالعليم قادري (عظم اللي دارالعلوم قادريه سجانيه) بيس- حضرت ابتداسي اس فتنے کے ظاہری خدوخال سے متاثر کھے اور حفرت کے اس انجن کے لئے تائیدی اشرویو اور فناوی آج تک فروشان اسلام والے شائع کررہے ہیں مگر اب صور محال واضح جوجانے کے بعد مفتی صاحب نے ایک طویل اور مدلل فتولی جاری فرمایا ہے جو ان شاء الله دوسرے فتادی کے ساتھ مکل آگے پیش کیا جائے گا۔ یبال اقتباس حاضر خدمت ہے فرماتے ہیں "مجھ سے روحانی سفر (بیا گوہر شاہی کے سفر روحانیت کی وہ کتاب ہے جس کی عبارات پر علماء کرام کے فتاوی حاصل کرے اس کتابچہ میں شائع کئے جارے ہیں) جو حققت میں شطانی سفر پر میں ہے کھ سے چھیایا گیا تھا۔ کھے اس رالے کا قطعاً کوئی علم نہ تھا۔ اتمام جت کے بعد اور شخص مذکور اور اس کے مرمدین سے بالمشاف ملاقاتوں کے بعد اس نتیج پر پہنیا ہوں کہ کوہر شاہی قرآن اور حدیث کی روے منال و مطل اور کافر ہے۔" (کمل فتوی آعے آرہا ہے)۔

جس میر کارواں کا پہلے قدم ہے ہی ہر قدم دجل و فریب اور دھوکہ دہی ہو اور جس میر کارواں کا پہلے قدم ہے ہی ہر قدم دجل و فریب اور دھوکہ دہی ہو اور جس کا روحانی سفر عریانی ہے بھرپور ہو کیا اس سے توقع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے قافعے کا توحید اور رسالت پر ایمان برقرار رہنے دیگا ؟۔ ان شاء اللہ آج نمیں تو کل گوہر شاہی کا ہر ہمسفر مفتی عبدالعلیم کا ہم رکاب ہوجائے گا۔ اس کی نمائشی برزگی اور مصنوعی روحانیت کا طلعم ٹوٹ کر رہے گا۔ باخبر دنیا کو وہ زیادہ دنوں دھوکہ میں نمیں

جهال مک تعلق ہے غزالی دورال علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی علیہ الرحمة اور مولانا حامد علی خان علیہ الرحمہ کے تائیدی اور حوصلہ افزائی کے خطوط کا تو یہ معاملہ بھی عوام اہلست کی آنکھوں میں دھول جھو کئنے کی ایک کوشش ہے کیوں کہ دونوں برزگ پردہ فرما چکے ہیں اور خطوط کی تصدیق کے لئے کوئی ان کے پاس جا نہیں سکتا مر جھوٹ آخر جھوٹ ہے۔ اے چھیایا نہیں جاکتا۔ گوہر شاہی کی تمام قابل اعتراض کتب مثلاً روحانی سفر، روشاس، مینارہ نور وغیرہ جونی 1986ء کے بعد منظر عام پر آئی ہیں جب کہ یہ دونوں بزرگ ان کتابوں کے شائع ہونے سے پہلے اس جمان فائی کو خیر باد کہ چکے ہیں ان کے تائیدی خطوط کو اپنے غليظ عقائد اور اعمال کو بے غبار ثابت کرنے کے لئے ولیل نہیں جاکتے اور اگر بالفرض محال گوہر شاہی کے یہ کفر کے پلندے ان برزگوں کی حیات میں بھی شائع ہوئے ہوں تو یہ دو برزگ ہی کیا چیلنج ہے پورے عالم اللام ے کی بھی الیے رائخ الحقیدہ سی عالم دین کا نام بیش کی جن کو گوہر کے بے لگام قلم سے لکھی ہوئی غلیظ ترین عبارتوں سے پر ان دین و ایمان سوز کتابوں کا سیٹ پیش کیا گیا ہو اور کی آیک بھی عالم دین نے ان کتب میں موجود عبارات کو مزین انحراف کی بے مثال مثال قرار نه دیا ہو-

حضرت وقار الملت والدین مفق وقار الدین علیه الرحمت کی بارگاہ میں سب سے پہلے گوہر شاہی کی ناپاک جسارت روحانی سفر کو پیش کیاگیا اور اس کتاب میں موجود چند قابل اعتراض باتوں پر فتولی طلب کیا گیا۔ آپ علیه الرحمت نے کتاب روحانی سفر کے مطابعہ کے بعد ایک ایمان افروز فتولی صادر فرمایا جس پر تقریباً 35 علماء کرام سے تقریفات اور تصدیقات اور تقریفات کو اس کتا یج میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کی جارہی ہے۔ ان تنام فتادی کا خلاصہ

--- به شخص گوبر شابی فاسق، فاجر، ضال، مضل، ملحد، زندیق، سرکش، ممراه، باغی،

مرتد، بددین، مردود، جمنی اور واجب القتل ہے۔ اس کے خارج عن الاسلام ہونے میں کوئی شک نمیں بلکہ شک کرنے والا "من شك في كفره فقد كفر"كي روشي ميں اپنے ايمان كي خير معائے۔

--- سی مسلمانوں کو چاہیئے کہ ان کو ہر گر دل و دماغ، ذبان و کار، منبر و محراب اور محبد و مدرسہ میں جگہ نہ دیں اور اس کی صحبت سے بچیں۔ اگر الیے غیر اسلای افعال اور مکروفریب کرنے والے انسان کو کھلی چھٹی دیدی گئی تو یہ منام کلمہ گو مسلمانوں کو اہمراہ کرئے کی کوشش کرے گا۔ ریاض گوہر شاہی کا مذہب اختیار کرنا، اس کے دام فریب میں آنا، اس کی محافل ذکر میں میٹھنا جرام اور برا جرم ہے۔ ذکر الی کی عظمت اور ارجمندی دونوں جمانوں میں مسلم ہے گر کمی ذاکر کو عزازیلی غرور میں بدمت ہوکر ممکنے کی اجازت ہرگر نمیں دی جاسمتی۔

--- مسلمانوں پر واجب ہے "اذکروا الفاجر کی تھجر الناس" کے تحت اس فاسق و فاجر کا پرچار کریں اور مسلمانوں کو اس کے غیر اسلای عمراہ کن باطل عقائد ہے آگاہ کریں تاکہ لوگ اس کی عیاریوں، مکاریوں، چال بازیوں، فریوں اور وهوکوں ہے بچیں "ایاکم و ایاھم" کے تحت ان کی مصاحب کے بیاور "واماینسینگ شیطان فلاتقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین" کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا اقتصادی اور معاشرتی بائکاٹ کریں۔

- ارا کین فروشان اسلام سے گزارش ہے کہ اشتے جید علماء کرام کی جانب سے عائد

کئے گئے فتنوں کی موجودگی میں بھی اگر "عریانی سفر" آپ لوگوں کی نظر
میں اغلاط سے پاک ہے تو میدان میں آجائیں اور سنیوں کے تمام وارالعلوم
اور وارالافتاء کو آگ وکھا کر اپنے اپنے گھروں میں فتاولی علماء کرام سے بے
خوف ہوکر آرام کی نیند سوجائیں۔ پھر آپ کے پاس جو علماء اہلست کی

فرست ہے اس سے ان مقتدر مفتیان کرام کہ جنہوں نے آپ کے خلاف فتوی جاری کیا ہے، کا نام خارج کردیں اور اپنے آپ کو سی بریلوی کہتے نہ پھریں بلکہ اعلان کردیں کہ مولانا احمد رضا علیے الرجمتہ، حضور غوث الاعظم علیے الرجمتہ کا جم سے کوئی تعلق نہیں۔ علیہ الرجمتہ کا جم سے کوئی تعلق نہیں۔ جب آپ حضرات کی جرات اور جسارت عریانی سفر جسی اوٹ پٹائک کتاب کی اشاعت کر سکتی ہے تو الیا کرنے میں آپ کی کلائی کون تھام سے گا ؟۔ برا ہو الی ایمان شکن عقیدت اور غلو الحجت کا کہ جس کا خمار انسان کی آنکھ پر الی بٹی بلدھ دے جس سے وہ حق و باطل کی امتیاز نہ کر سے۔ اب بھی وقت ہے تعصب پسندی اور شک نظری سے الگ ہوکر انصاف لی بندی اور نیک نیتی سے ان فتاوئی کا مطالعہ کرو۔

خدارا! خدارا! خدارا!

اپنے اور قوم مسلم کے حال پر رحم کھاؤ اور قدرت کائات کی اس گرفت سے ڈرو جو سب سے زیادہ سخت اور درد ناک ہے۔ آیک جھوٹے، فری اور مکار شخص کی محبت میں سرشار ہونے کی بجائے آگر ممکن ہوتو عشق رسول کی عینک لگا کر ان فتاولی کو دیکھو۔ ہوسکتا ہے توفیق الٰمی آپ کا ساتھ دے اور شاید اپنی ہڈیوں اور یوٹیوں کو عذاب جہنم سے محفوظ کر سکو۔

- بانی فرقہ گوہریہ کی ابنی نیت میں بھی اگر اب انطاص آگیا ہو تو آج بھی اپنے

آپ کو ان علماء کی بارگاہ میں پیش کرتے جو عبارتیں قابل اعتراض ہیں

ان سے سچ دل سے تائب ہوکر اعلانیہ رجوع کرسکتا ہے۔ مگر توبہ کی تشہیر

الی ہو جسی ان کتب کی مخمی کہ جس میں کفریہ مواد موجود ہے۔ نیز ان

تمام کتب کو مزید چھپنے اور تقسیم ہونے سے روک کر سابقہ تمام کتابوں کو

ضائع کرنے کا حکم جاری کردے۔ ابنی انا کا مسئلہ بناکر ابنی اور اپنے حلقہ

احباب کی عاقبت خراب کرنے کی بجائے اہلست کے اتفاق اور افخاد اور شیرازہ بندی کی خاطر کسی بھی معجر عالم دین کی بارگاہ میں حاضر ہوکر شام مغلظات سے بیزاری کا اظہار کرکے اپنے آپ کو شام الزامات سے بری کروا کر اعلانیہ توبہ کرے۔ نیز اس کی تشمیر کے بعد شام علماء کرام کو اعتباد میں لے۔

10 10 41

توبہ کے معاطمے میں بھی دھوکہ دہوں ہے کام لینا اور صرف عبارات کی کانٹ چھاٹ کرنے یا ان کو آگے پچھے کردینے یا ان میں غلط سلط کانٹ چھاٹ کرنے ہے یا جو خرافات ہیں ان کے متعلق یوں کمہ دینے ہے کہ مکاشفہ یا خواب تھے ہرگز معاملہ ختم نہ ہوگا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے، جھک جانے اور توبہ کرلینے میں کوئی ہاریا ہے عرقی نہیں۔ نظر عمیق سے اگر دیکھا جائے تو اس سے مرتبہ براھتا ہی ہے گر شرط یہ ہے کہ نفس اور اناتیت اس کی اجازت ویں۔

جہاں تک تعلق ہے الی سیدھی تاویلات کا تو جان لینا چاہیے کہ گوبر اور غلاقت پر عطر اور کیوڑہ کا چھڑکاؤ کارگر اور نفع بخش نہیں۔ اور یوں کہنا کہ تمام خرافات، مکاشفات اور خواب تھے تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ والوں کے خواب بھی پاکیزہ ہوتے ہیں جبکہ گوہر شاہی اور اس کے مکاشفات کا پاکیزگی ہے دور کا بھی تعلق نہیں۔

اگر کسی بزرگ کو خواب یا مکاشفہ میں کوئی غیر شرعی یا ناپسندیدہ بات نظر آگر کسی بزرگ کو خواب یا مکاشفہ میں لیکن گوہر شاہی کے یماں تو تمام معاملات روحانی سفر کی تکمیل کا سبب بتائے جاتے ہیں۔

حضور مفتی وقار الدین علیه الرحمة (مفتی و شیخ الحدیث دارالعلوم المجدیه) کو جب عبارات کی وه تاویلات بتائی گئیں جو روحانی سفر کی نئی اشاعت کے

اضعام پر شائع کی مخنی ہیں تو آپ نے یمی فرمایا کہ
"آج بھی ہمارا یہ فتولی ہے اور انجمن والوں کا یہ کمنا کہ ہم نے رجوع
کرلیا ہے، جھوٹ ہے اور دروغ گوئی ہے"۔ 29-3-2
(مکمل فتولی اس کتاب کے آخری صفحہ پر تحریر ہے)۔
نیز ای طرح کی تحریر الا حماد احمد میاں برکاتی (دارالعلوم احسن البرکات)
نیز ای طرح کی تحریر الا حماد احمد میاں برکاتی (دارالعلوم احسن البرکات)
نیز ای طرح کی تحریر الا حماد احمد میاں برکاتی (دارالعلوم احسن البرکات)

"گوہر شاہی کے لائن پر آنے کی تین صورتیں ہیں 1- توبہ 2- تصحیح مضامین 3- تشمیر توبہ-انہیں تین چیزوں کا مطالبہ آج بھی ان سے جوں کا توں ہے-گوہر شاہی کے توبہ سے بھاگنے کا عمل دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کریلا اور کوئی گلاب جامن سے چڑتا ہے مگر یہ لفظ توبہ سے چڑتا ہے-

آخر میں تنام سی مسلمانوں سے گذارش ہے کہ وہ اپنا اور اپنی رعیت کا دین و ایمان بچانے کے لئے اپنے شیں کوشش کریں۔ فتہ گوہریہ کے عقائد باطلہ کا زیادہ سے زیادہ رچار کریں۔

اے سی بھائیو! اے مصطفے کے لشکریو! اے خواج کے مستانو!

اگر آپ پیر بین تو اپنے مریدوں کو، مدرس بین تو شاگردوں کو، مقرر بین تو سامعین کو، امام اور خطیب بین تو مقتدیوں کو، کی بھی عظیم کے رکن یا مجر بین تو اپنے حلقہ احباب کو اور اگر طالب علم بین تو اپنے ہم جاعتوں کو یا کم از کم اپنے اہل خانہ اور قری عزیز و اقربا اور دوست احباب کو اس فتہ عظیمہ سے خبردار کریں تاکہ امت مسلمہ حتی المقدرو اس کے فریب اور عقائد فاسدہ سے نج سکیں۔ اور اس کی تصایف باطلہ کے مطابعہ اور جلسوں اور حلقہ ہائے ذکر وغیرہ سے محفوظ رہ سکیں۔ نیز اگر آپ کی گورنمنٹ لیول پر رسائی ہے تو کوشش کریں کہ حکومت اس کی مبتدل اور

مضعف تصنیف کو ضبط کرے مصنف کو عبرت ناک سزا دے۔ یاد رکھیئے یہ آپ کا اولین فرض ہے اور آپ تیامت میں اس کے جواب دہ ہوں گے۔

نیز اعلی حضرت مجدد دین ملت امام احمد رضاخان محدث بریلوی علیه الرحمة کے عشق رسول اور محبت اولیاء کرام کے بیغام کو عام کرکے اے گھر گھر پہنچائیں۔ اننی کی کوشٹوں سے مسلک اہلست زندہ و پائندہ ہے اور ان شاء اللہ تا دم قیامت رہے گا اور میں دنیائے سنیت کے متفقہ امام قیل۔ شریعت اور طریقت میں ان کی تعلیمات ہم سب کے لئے مشعل راہ ہیں۔

ایک اور قابل توجہ بات کہ اس کیا پھی صرف روحانی سفر کی مفلظہ عبار تین اور ان پر حاصل کئے گئے میں گئی گئے ہیں گئین بانی شرفروشان کی دین ہلاکوں کی یہ وقال اور اور روشاں اور کئی الیمی کندہ پھوجر کتابیں ہیں جن میں گہجہ چیر دینے والی قابل اعتراض با تیں موجود ہیں۔ ہر دیندار مسلمان کو دعوت کار ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوکر ان کتابوں کی عبارتوں پر اپنا فیصلہ صادر فرمائیں۔ خصوصاً وہ جو را تخین فی العلم اور علم نی کے وارث ہیں قیم ہے انہیں جلالت خداوندی کی کہ وہ تھیشہ قلم کی ضرب پر خور فرمائیں۔ زبن کی قوت انہیں جلالت خداوندی کی کہ وہ تھیشہ قلم کی ضرب پر خور فرمائیں۔ زبن کی قوت فیصلہ اگر کی غیر کی منظم میں رہن نہیں تو ایمان و دین کے خون کا انصاف کریں فیصلہ اگر کی غیر کی منظم میں رہن نہیں تو ایمان و دین کے خون کا انصاف کریں کہ اسلام کا ہمدرد بن کر اس فرقہ نے اسلام پر جو قیامت ڈھائی ہے کیا چودہ سو سال کی محلی مدت میں اس کی مثال ملتی ہے ؟۔

جگہ جگہ قرآنی مفہوم کو بگاڑا گیا ہے۔ باولی حدیثیں لکھی گئ ہیں۔ ان کے مفہوم اپنی طرف سے گراھے گئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کی دوات قدسیہ پر بہتان تراشیاں کی گئی ہیں۔ احکامات شریعہ کی عقلی دھکوسلوں کے درام بھتیش کی گئی ہے۔

بدمت شرابی کی طرح قلم کی آوارگی ملاحظہ ہو۔

#### ا کتاب روشناس کے \_\_\_\_

مفخد نمبرد پر

نماز ، روزہ ، زکوہ اور فج کو اسلام کے وقتی رکن کما گیا ہے کہ روزانہ پانچ ہے ہزار مرتبہ عوام ، پچیس ہزار مرتبہ امام ، اور بستر ہزار مرتبہ اولیاء کرام کو ذکر کا لازی قرار دیا گیا ہے۔ کہ ہر ورجہ کے ذکر کے بغیر "نماز بے فائدہ" ہے اگرچہ جدول سے تمریحوں نہ میڑھی ہوجائے۔

1,4 pic ses

علم کی توبین کرتے ہوئے کہنا ہے "ظاہر علم کی انتها بحث و مباحثہ ہے جو مقام شر بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ 72 فرقے ای ظاہری علم کی بیداوار ہیں"

مفحہ نمبرہ پر

پیر و مرشد ہونے کے لئے عجیب و غریب شرط قائم کی ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ سات دن یں ذاکر قلبی نہ بادے تو وہ "مرشد ناقص" ہے۔ اور اس کی صحبت سے اپنی عمر عزیز برباد کرنا ہے۔

مفحہ نمبر8 پر

حضرت آدم عليه السلام كے متعلق مرزہ سرائی كرتے ہوئے لكھا ہے كہ " آدم عليه السلام اس "نفس كى شرارت" سے اللہ وراثت يعنى بعثت سے كال كر عالم ناسوت جو جنات كا عالم كھا "بكينكے" كے۔ (معاذاللہ)۔

معجد تمبرو پر

حضرت آدم علیہ السلام پر یوں بتان باندھا ہے کہ "آپ نے جب اسم محمد رصلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا دیکھا تو خیال ہوا کہ یہ

قتال و جدال کے معرکوں میں دو لککروں کا تصادم آکٹر پیش آیا ہے لیکن اپنے ہی مذہب کے ساتھ الیا خون ریز تصادم ثاید ہی تاریخ میں کمیں پیش آیا ہو۔ یہ گمراہ کن عبار تیں ایک حق پرست مسلمان کو لرزا دینے کے لئے کافی ہیں یا نہیں ؟ کون بدنصیب مسلمان الیا ہے جو ایمان کی غیرت رکھتے ہوئے دین متین پر الیے نایاک حملوں کو برداشت کرکے گا۔ خدا کی پاہ!

شریعت مطمرہ پر اس سے زیادہ سنگین جلے اور کیا ہوسکتے ہیں ان حالات میں ایک صاف سخرے مسلمان کو دو لوگ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فروشان اسلام کے خلاف علم جہاد بلند کرکے کماں تک اپنے رسول اور اپنے دین سے وفاداری کا حق ادا کر سکے گا۔ محفل ذکر کی لالچ میں اصل ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھنا قطعاً دینی منفعت نہیں۔ دگاہ پر بوجھ نہ ہوتو اخیر میں عقیدہ توحید و رسالت اور شریعت اسلای سے ساتھ خون ریز تصادم اور مذہبی فریب کاری کی ایک اور جھلک اور ناہخار قلم کی ایک اور جسارت ملاحظہ ہو۔

#### \_\_\_ کتاب میناره نور کے \_\_\_\_

مفحہ نمبر8 پر

حضرت آدم علیہ السلام کی شدید ترین گستائی اور اخیر میں ان پر "شیطان خور" مون کا الزام لگایا ہے۔

مفحہ نمبر17 پر

قرآن و حدیث اور طریقہ علف و صالحین سے ہٹ کر ذکر کا ایک نیا اور انوکھا تصور پیش کیا ہے۔ اور اپنے ذکر کے اس تصور کو "نماز پر فضیلت" دی ہے اور نماز کو ذکر سے خارج کیا ہے اور اس علیلے میں قرآنی آیت کے مفہوم کو بھی بگاڑ کر اپنے باطل نظریہ پر استدلال کیا ہے۔

محمد (صلی الله علیه وسلم) کون ہیں۔ جواب آیا کہ تمھاری اولاد میں سے ہوں گے۔ "نفس نے آکسایا" کہ یہ تیری اولاد میں ہوکر تجھ سے بڑھ جائیں گے یہ "ب انصافی" ہے۔ اس خیال کے بعد آپ کو دوبارہ "مزا" دی گئی۔

قادیاتیں اور مرزائیوں کو "مسلمان" کیا ہے البتہ جھوٹے بی کو مان کر اصلی بی کی شفاعت سے محروم کیا ہے۔

مفحہ نمبر20 پر

الله تعالیٰ کے لئے خیال ثابت کرکے اس کے علم کی نفی کی ہے۔ "ایک دن "الله کے دل میں خیال" آیا کہ میں خود کو دیکھوں سامنے جو "عکس" پڑا تو ایک روح بن گئ الله اس پر عاشق اور وہ الله پر عاشق ہوگئ (معاذالله)

مفح نمبر 25 پر

حور کے ساتھ ساتھ قصور سے جنتی شخص کی مجامعت و سحبت بیان کرکے ابنی جالت فاحشہ کا یوں اِظہار کیا ہے کہ "وہ بہشت والے حور و قصور سے مجامعت کر سکیں گے"

مفحہ نمبر 65 پر

حضرت موئی علیہ السلام کے متعلق یوں زبان درازی کی ہے کہ بیت المقدس سے دو میل دور موئی علیہ السلام کا مزار ہے۔ یبود مرد اور عور تیں دباں شراب نوشی کرتے۔ حتی کہ وہ مزار فحاشی کا اوا بن عمیا جس کی دجہ سے موئی علیہ السلام کے نظائف وہ جگہ چھوڑ گئے اور مزار خالی بت خانے رہ عمیا۔

منح نمبر35 پر

حضرت خضر عليه السلام اور ان كے علم كى توبين كى كئى ہے۔

مفح نمبر39 پر

اولیاء کو انبیاء پر فوقیت دیکر اپنے ایمان کو بول داؤ پر لگایا ہے
"نی دیدار اللی کو ترسے ہیں اور یہ (اولیاء امت) دیدار میں رہتے ہیں--ولی نی کا نعم البدل ہے-

#### المرط الصاف والمدين على على المعلم المال المراس المال المراس المالك

کیا اس سے زیادہ دلیری کے ساتھ کوئی دشمن اسلام دین متین کے چرے کو مخ کر سکتا ہے۔ کیا شریعت مطمرہ کی عقیص کے لئے اس سے بھی زیادہ شرماک پیرایہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کیا اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے اعتقاد کا اسطرح سے خون کرنے والا یہ شخص مذہبی رہنا ہوسکتا ہے؟

شواہد و دلائل سے پر احتفاظ آپ کی عدالت میں ہے۔ فیصلہ دیتے وقت اس بات کا لحاظ رکھے گا کہ قبر سے لے کر حشر تک کی عدالت میں آپ کا فیصلہ ٹوٹے نہ بات کا لحاظ رکھے گا کہ قبر سے لے کر حشر تک کی عدالت میں آپ کا فیصلہ ٹوٹے نہ بات کا سے ہمارا کام حقائق کے چمرے سے نقاب الثنا تھا وہ ہم نے کردیا۔ آب اس کا فیصلہ قار مین کے ذمہ ہے کہ ان کے ایمان کی پرورش کے لئے کیسی جگہ چاہیئے ؟ کاجل کی کو تھری میں پہنچ کر وہ دودھ کی طرح اپنے سفید دامن دل کو داغدار ہونے کا کہیں گے یا نہیں ؟

رب جبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اے کائنات کے مالک و مختار یہ وقت تیرے محبوب کے جاں تتاروں پر کتا کھن اور اٹکی عقیدت و محبت کا کیسا سنگین امتحان ہے کہ ہم جیتے ہی تیرے محبوب کی بارگاہ بے کس پناہ میں نازیبا کلمات کی پوچھاڑ اور تیرے دین کا مذاق اور استراء اڑتے دیکھ رہے ہیں۔ نجانے کتنی الیمی

شریعت اور طریقت میں من مانی تقریق کی ہے۔

ع مر24 ير

صور کا امتی ہونے کی نامکن شرط بیان کی ہے کہ جب تک صور کی زیارت کی کو نصیب نه ہو اس کا امتی ہونا ثابت سیں۔

مغی نمبر25 پر

غماز، روزہ، زکوہ اور فج کو اسلام کے عارضی اور وقتی رکن بتایا ہے۔ الدائد وي عراق ي 26 بد يعن

پیر و مرشد پر عجیب و غریب شرط قائم کی ہے کہ سات دن میں اگر طالب کو خدا رسیده نه بادے تو "مرشد ناقص" اور اسکو مزید آزمانا وقت گنوانے

مفح نمبر27 ير

ہر اس شخص کی نماز کو ناقص کما ہے جو پانچ ہزار بار ذکر اللی نہ کرلے۔ مفح نمبر29 ي

قرآن مجید کی آیت کا جھوٹا حوالہ دیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بار بار "دع نفسک و تعالٰی" فرمایا ہے حالانکہ بورے قرآن مجید میں کمیں بھی اللہ تبارک و تعالٰی کا یہ فرمان وارد نمیں ہوا۔

مفحہ نمبر30 پر

علماء کی ثان میں شدید ترین گستاخیاں کی گئی ہیں۔

منحہ نمبر31 پر

ایک آیت کو جوکہ یمود سے متعلق ہے علماء و مشائخ پر چسیاں کیا ہے

#### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي علي رسوله الكريم

#### الاستفتاء --- (1)

السلام عليكم

ازراہ کرم شریعت کے مطابق فتی دیکر اہلسدت کو ایک نے عظیم فتنے سے

بحاية

ریاض گوہر شاہی نای ایک شخص نے انجمن سرفروشان اسلام نای ایک انجمن بنائی ہے۔ ای انجمن کے تحت اس نے اپنی ریاضتوں اور مجاہدوں کے واقعات کو کتابی صورت میں بنام "روحانی سفر" شائع کیا ہے۔ اس کتاب کا مطابعہ کرنے ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالباً کوئی نیا فرقہ جنم لے رہا ہے۔ مثلاً اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 محسوس ہوتا ہے کہ غالباً کوئی نیا فرقہ جنم لے رہا ہے۔ مثلاً اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 8، پر ریاض گوہر شاہی نے اپنے ان کارناموں کا اظمار کیا ہے۔ "کاروبار میں بے ایمانی" فراڈ اور جھوٹ شعار بن گیا۔ یہی سمجھیئے کہ نفس امارہ کی قید میں زندگی کلئے لگی۔ سومائیٹوں کی وجہ سے مرزائیت اور کچھ وہلیت کا اثر ہوگیا"۔ (روحانی سفر نمبر 7 تا صفحہ نمبر 8)

(پوری کتاب "روحانی سفر" میں مرزائیت اور وہلیت، سے کمیں بھی صراحتاً توبہ کا ورکم نمیں ملتا۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ شخص بقول خود کچھ کچھ قادیانی اور کچھ کچھ وہانی ہے)۔

یہ شخص نشہ کو عبادت لھراتا ہے جبکہ نشہ حرام قطعی ہے۔ چانچہ روحانی سفر قبال

ص 49 م ص 50 پر رقم طراز ہے:

"اتے میں اس نے سریٹ ماگایا اور چرس کی او اطراف میں پھیل گئ اور مجھے اس سے نفرت ہونے گئی۔ رات کو المای صورت پیدا ہوئی یہ شخص (یعنی چری)

رسوائے زمانہ کتامیں ہیں جس میں تیری شریعت مطمرہ کی تحقیر اور توہین ہورہی ہے اور تیرے محبوبین کی عظمت اور تقدس پر حملہ ہورہا ہے۔ اسلامی لیبل پر کتنے الیے اسٹیج ہیں جس پر دن دھاڑے ناموس رسالت پر شعلہ بار تقریریں کی جارہی ہیں۔

اے رب قدیر ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں اپن عجز و ناتوانی کا احساس رکھتے ہوئے ہم تیری بارگاہ عدالت میں عمد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم عمر کے آخری لحے تک تیرے، تیرے رسول اور تیرے دین کے دشنوں پر نفرین و ملامت کرتے رہیں گے اور ان کی ہر گستاخ اور بے ادب تحرر اور تقرر کا دندان شکن جواب دیتے رہیں گے۔ تو ہمیں اس راہ میں استقلال اور استخام عطا فرما اور ہمارے سیوں کو اپنے عشق کا خزینہ اور محبت رسول کا گنجینہ بنا تاکہ اس پر سکینہ نازل ہو۔

خدایا وہ جمت دے میرے قلم میں کہ بد مذہوں کو سدھارا کروں میں

اے علیم و خبیر تو دلوں کا بھید جانے والا ہے۔ تو جاتا ہے کہ ہمارا یہ اخلاف زر و زمین کی بنیاد پر نہیں، جائداد اور دولت کے پیش نظر نہیں، محض تیرے مجبوب کی بارگاہ میں وفاداری کا سوال ہے۔ جو تیرا اور تیرے رسول کا ہے وہ ہمارے گھے کا ہار ہے۔ ہمارا حقیقی یار ہے۔ اور جو تیرے مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے اس سے ہمیں کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ بلکہ اس کی دید ہی ہماری نظروں کے لئے بار ہے۔ خدائے بر تر ملت کے مطاوہ لوح مسلمانوں کو فتوں کے شرے محفوظ فرما۔

آمين بجاه سيد المرسلين-

ے بائیں کرتی۔ ماہ جمرے کو آئے سے سفید کرتی۔ لڑکوں کی طرح اتراتی۔ جبکہ اس کی عمر 50 مال کے لگ بھگ تھی۔ کبھی میرے باتھ كو يكوا كر سينے سے لكاتى اور كبھى ناچنا شروع كردتى"۔ روحانى سفر ص 37-یہ شخص متانی سے گلے ملنے کا دیا سوز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔ "ستانی نے گے میں تسپیاں فکائیں، ہاتھوں میں کھکول لیا، کلدھوں پر رلی اور کمر میں گودڑی سجائی اور پیدل سفر کو تیار ہوگئ۔ جاتے وقت مجھ ے مصافحہ کیا اور ، مر کے ے گالیا" - (روحانی سفر ص 38۔ كتاب "روحاني سفر" مين اولياء الله كي بارگاه مين مجمي حلے كئے بيل لكھتا ب " متانی نے کما " بھٹ شاہ والے محے حکم دے مئے ہیں کہ اس کو روزانہ ایک گلاس الائجي دال كر (بھنگ) بلايا كرو- مي سوچ رہا تھا جيوں كه نہ جيوں- كچھ سمجھ میں نمیں آرما تھا۔ کوں کہ کچھ برزگوں کے حالات کتابوں میں بڑھے گئے کہ وہ ولایت کے باوجود کئی بدعوں میں مبلا تھے جیسا کہ سائی سمن سرکار کا بھنگ پیا، لال شاه كا نسوار اور يرس پيغا، سدا ساكن كا عورتول كا لباس پينا اور نماز نه يراهنا، امیر کال کاکٹری کھیلیا، سعید فزاری کاکوں کے ساتھ شکار کا، خفر علیے السلام کا ي كو قتل كرنا، قلندر ياك كا نماز نه براها، والرهى چهوني اور مو مجسي برى ركها، حي كه رقص كرنا، رابعه بصرى كا طوائف بن كر يداه جانا، شاه عبد العزيز ك زمان مي ولیہ کا مگا تن گھومنا، لیکن سخی سلطان باحو نے فرمایا تھا کہ بدعتی فقیر دوزن کے کتے ہیں۔ لین یہ بھی کما تھا بامرتبہ تصدیق اور فالیہ زندیق ہے۔ مجھے ماموائے باطن ے ظاہر میں کھے بھی تصدیق کا جوت نہ تھا۔ خیال آتا کہ کمیں لی کر زندیق نہ بوجاوں ، مر خیال آتا کہ اگر بامرتبہ ہوا تو اس لذید نعت ے محروم رہوں گا۔ آخر یمی فیصلہ کیا تھوڑا سے چکھ لیتے ہیں اگر رات کی طرح لدید ہوا تو واقع شراب طہورا عي بوگا- (روحاني سفر ص 36)

ان ہزاروں عابدوں، زاہدوں اور عالموں سے بھر ہے جو ہر لئے سے پرہیز کرے عبادت میں ہوشیار ہیں لیکن بخل، حسد اور تھبر ان کا شعار ہے۔ یہ شخص جس سے تونے نفرت کری اللہ کے دوستوں سے ہے۔ عشق اس کا شعار ہے اور (چرس کا) نشہ اس کی عبادت ہے۔

(معاذ الله ! بالكل عي واضح طور پر لشه كو صرف حلال عى نمي بلك عبادت لهرايا جارها - ولا حول ولا قوة الا باالله العلى العظيم)

ریاض گوہر شاہی کے زدیک نماز اور ورود شریف کی کوئی خاص اہمیت معلوم نہیں ہوتی جیساکہ روحانی سفر ص3 پر اپنے بارے میں لکھتا ہے۔

"اب گولیہ شریف ماحبزادہ معین الدین صاحب سے بیعت ہوا۔ انہوں نے نماز کے ساتھ ایک سیم درود شریف کی بتائی۔ یس نے کما اس سے کیا ہوتا ہے کوئی الی عبادت ہو جو میں ہر وقت کرسکوں۔ (یعنی معاذاللہ نماز اور درود شریف سے کچھ فائدہ نمیں ہوتا)

ریاض گوہر شاہی نے جو روحانی معازل طے کئے ہیں ان میں عور توں کا بھی بہت زیادہ وخل ہے۔ نہ شرم، نہ حیا، نہ پردہ، نہ احتیاط۔ اس کے روحانی سفر میں ایک مستانی کا خصوصیت کے ساتھ وخل ہے۔ لکھتا ہے۔

(1) "میں دن کو مجھی مجھی اس عورت کے پاس چلا جاتا وہ بھی عجیب و غریب فقر کے تھے ساتی اور مجھی قہوہ اور مجھی کھاتا بھی کھلادی" روحانی سفر ص 34۔

(2) "كن كلى آج رات كيے آگئے۔ ميں نے كما پت نميں اس نے سمجھا شايد آج كى اداؤں سے مجھ پر قربان ہوگيا ہے اور ميرے قريب ہوكر ليٹ گئ اور پھر سينے سے چٹ گئ" روحانی سفر 32۔

ریاض گوہر شاہی اور مستانی کے انسانہ عشق کا ایک اور رنگین واقعہ۔ (3) "مجھی مجھی اس کی آنگھوں میں عجیب می متی چھاجاتی ،محر مختلف اواری لوگ جگہ جگہ مساجد میں طقہ ذکر کرتے ہیں ان طقوں میں شرک ہونا کیا ہے؟۔ مساجد میں ان کو حلقہ قائم کرنے کی اجازت دی جائے یا نہیں؟ محمد اسلم قادری (خداداد کالونی)

#### الله المال ا

جوبالي الماحيا الاستخياري

#### باسمه تعالى

الجواب انجن سرفروشان اسلام کے بانی ریاض احید گوہر شاہی کے جو اقوال اور اعمال سائل نے سوال میں ذکر کئے ان کو اصل کتاب روحانی سفر ہے ملاکر دیکھا تو سے شاہت ہوا کہ سے سب باتیں اسے روحانی سفر نامی اپنی کتاب میں تحرر کی ہیں۔ اس شاہت ہوا کہ اس پر قادیائیت، وہائیت کا اثر ہے اور اس اثر کے زائل ہونے کا اسے کمیں تذکرہ نہیں کیا ہے اور عملی اعتبار ہے وہ چری اور بے نمازی ہے اور برکر دار عور توں سے تعلق رکھنے والا فاسق و فاجر ہے۔ اس فسق و فجور سے قوبہ کا ذکر تو اپنی کتاب میں نہیں کیا بلکہ ان کو بیان کر کے مزید گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور مشہور برزگان دین اور حضرت خضر علیہ السلام جن کی نبوت کا قول رائح ہے کی شان میں برزگان دین اور حضرت خضر علیہ السلام جن کی نبوت کا قول رائح ہے کی شان میں عربیاتی اور قتل کا الزام لگا کر اپنے خبث باطنی کا مزید اظہار کیا ہے۔

بحاری میں جدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد اُذنته بالحرب یعنی جس کی نے میرے ولی سے وشمنی کی بے شک میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ لہذا یہ شخص اولیاء کرام کی شان میں استاخی کرکے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کربہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس کے استاخی کرکے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کربہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس کے

معاذاللہ ثم معاذاللہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں کس قدر ناپاک انداز اختیار کیا گیا ہے۔ بلکہ معاذاللہ اللہ کے بی حضرت خضر علیے السلام پر الزام قتل بھی عائد کردیا ہے اور ساتھ ہی اپنی ولایت کا چھے چھے الفاظ میں اظہار بھی کیا جارہا ہے۔ اور ای لئے اب بھنگ پینے کی خواہش کا اظہار بھی کردیا گیا ہے کیوں کہ معاذاللہ ان کے زدیک لشہ تو عبارت ہے جیاکہ پچھے روحانی سفر ص 50 کے حوالے سے گرزا اور مناز وغیرہ قضا بھی ہوجائے تو اس سے ان کی ولایت پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا جیساکہ ایک اور مقام پر اپنی ولایت کا کچھ اس انداز میں اعلان کیا ہے۔

"آج مجھ سے کوئی نماز اوا نہ ہوئی۔ سارا ون مستانی کی جھونیری میں پڑا رہا حق کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوگیا اور بھر قاتحہ کا وقت بھی ختم ہونے لگا۔ آسان پر اندھیرا چھاچکا تھا۔ اچاک میرے نظر شمال کی طرف آسان پر پڑی تو کچھ عربی الفاظ نظر آئے۔ غورے دیکھا تو "الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم ولاهم یحزنون" لکھا ہوا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا ہے جو آیت آسان پر وکھائی گئ اللہ کے حکم کھا ہوا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا ہے جو آیت آسان پر وکھائی گئ اللہ کے حکم سے ہوگی یعنی اللہ کی رضا ہے تو بھر در کمی کا ہمت کری اور چلہ گاہ پہنچ کیا"۔ ( روحانی سفر ص 24)۔

علیائے اہلست کی خدمت میں ورخواست ہے کہ شریعت کا حکم واضح کریں کہ یہ شخص ریاض گوہر شاہی جو چسیوں اور موالیوں بلکہ موالن مستانی کی صحبت سے فیضیاب ہوا ہے اور اولیاء اکرام رحم اللہ تعالی جینی مقدس ہستیوں پر بدعت کے فقے لگاتا ہے بلکہ نعوذباللہ حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے بی ہیں ان کو بھی بدعتی کتے ہوئے کے کا قائل لھٹراتا ہے اور گھاہوں کا علی اللطلان فخریہ اظہار کرتا ہے مرزائیت اور دہلیت کا اثر اپنے اوپر ہوجانے کا اقرار کرتا ہے اور لشہ کو عبادت لھٹراتا ہے اس شخص کے بارے میں فرمائیں کہ یہ شخص اہلست سے ہے کہ نہیں۔ اس کی صحبت اختیار کرتا اور اس کی انجمن سرفروشان اسلام میں شمولیت اختیار کرتا کیسا اور یہ

المعصية الاستخفاف بالشريعة) اي عدم المبالات باحكامها و ابانتها و احتقارها (والياس من رحمة الله والامن من عذابه و سخطه و تصديق الكاس فيما يجزه عن الغيب كله كفر) معصيت (العاد نافراني) كو طال مجمعا اور شريعت مطمره كا استخاف اور استزاء كرنا توبين اور تحقير كرنا اور احكام شرعيه كالإوابي اور الاابلي اور ابانت اور احتقار كرنا اور الله تعالى كى رحمت بي ناميدي اور الله تعالى كى رحمت بي ناميدي اور الله تعالى كى محمت بين ان كى تصديق تعالى كى عذاب اور نارافى عامن اور كابن جو غيى خبرين دية بين ان كى تصديق كرنا سب كرس من بين سب كفرين -

سیدنا خضر علیہ السلام! مسلک جمہور میں بی معظم ہیں اور بھر آپ ابھی تک بفضلہ تعالٰی آسمان پر زندہ ہیں۔ قرب قیامت آپ زمین پر تشریف لائیں گے ہی مسلک جمہور ہے۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے عمدہ القاری شرح سیح بخاری میں یوں بی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام بی معظم کو قاتل یعنی مجرم قرار دیتا معاذاللہ العیاذباللہ انتہائی خباشت اور ضلالت اور رذالت اور ذلالت اور حماقت ہے۔ بی معظم حضرت خضر علیہ السلام کو قاتل قرار دینے والا ضبیث العفس بلکہ اخبث بلکہ مخرت نضر علیہ السلام کو قاتل قرار دینے والا ضبیث العفس بلکہ اخبث بلکہ اخبث الحبیث العنائوں پر واجب ہے کہ اذکروا الفاجر کی مخر الناس فاسق اور فاجر کا تذکرہ کرو تاکہ لوگ ان کی عیاریوں ، مکاریوں ، چال بازیوں ، فریوں ، دعوکوں سے بچیں۔ ایا کم و ایا هم کے ماتحت اس کی مصاحبت سے بچیں

واما ینسینگ الشطین فلاتقعد بعدالذکری مع القوم الظالمین اگر شیطان تجے بھلارے تو نصیحت حاصل ہونے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ میٹھ ۔ اس فرمان خداوندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے الیے شخص کا اقتصادی، معاشرتی بائیکاٹ کرنا ضروری بلکہ اشد ضروری ہے۔

یہ پیٹوا نہیں۔ یہ گراہ ہے۔ یہ پیر نہیں۔ یہ شرر ہے۔ متعلق الله تعالی نے قرآن کریم میں بیان و ما فعلته عن امری \_ یعنی وہ کام اپنے امر ے نہیں کیا۔ پھر ان کو قائل قرار دیا انتہائی مراہی اور جمالت ہے۔

اس کی کتاب ویکھنے سے معلوم ہوا اس کا مصنف ریاض احد گوہر شاہی جابل اور سعت مراہ ہے اور ایک نیا فرقہ باکر مسلمانوں کو مراہ کررہا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے وور رہنا چاہئے اور اس کی صحبت میں بیٹھنے سے احتراز کرنا چاہئے۔ قرآن کریم میں ہے فلا تقعد بعد الذکر ہی مع القوم الظالمین یعنی مت بیٹھ نصیحت آجانے کے بعد طالم قوم کے ساتھ۔ اور بحاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و ایاھم لایفتنونکم ولا یضلونکم۔ بجاؤ اپنے کو ان سے اور ان کو اپنے ایاکم و ایاھم لایفتنونکم ولا یضلونکم۔ بجاؤ اپنے کو ان سے اور ان کو اپنے سے دور رکھو۔ وہ نہ فتہ میں مبلا کریں اور نہ مراہ کریں تم کو۔

مفتی وقار الدین غفرله 27 شعبان المعظم 1410

25-3-90

(دارالعلوم امجديه عالمگير رود كراي)-

#### 

الجواب وهوالموفق للصواب

اللهم رب زدنی علماً صورت استفتاء کو ملاحظہ کرنے کے بعد وانتج اور ثابت ہوجاتا ہے کہ انجمن سرفروشاں کا بانی فاسق و فاجر ضال مضل ۔ ملحد و زندیق ہے۔ شریعت المطمرہ العزاء کا استزا اور مذاق اڑانے والا ہے اور یہ کفر ہے۔ اس کے خارج عن الاسلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الحدیقة الندیة شرح الطریقة المحدیة للعلامة عبدالغنی النابلی قدس سرہ العزیز میں ہے۔ جلد اول ص 299 (و استحلال

جو لوگوں میں نفرت کا باعث بیں۔ یہ نبوت سے پہلے معصوم کتے اور بعد میں بھی معصوم ہوتے ہیں۔ حد جائیکہ کفر۔ معاذاللہ

لدنا بی معظم حضرت خضر علیه السلام کو قاتل، مجرم لهشرانا اس نوکر شاہی کی جمنم کی تیاری ہے۔ ایسا شخص مورد غضب جبار ہے۔ لعنة الله و رسوله میں گرفتار ہے۔ جمنی ہے۔ دوزفی ہے۔ مردود الشهادت ہے۔ ناقابل خلافت و ناقابل امامت ہے اور ناقابل قیادت ہے۔

پھر ان کے قاتل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی شریعت کے احکام کا نفاذ باطن پر تھا۔ وہ باطن کے اعتبار بے فیصلہ فرماتے۔ موٹی علیہ السلام کی شریعت کے احکام کا نفاذ ظاہر پر تھا جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام کا نفاذ اور فیصلے ظاہر پر ہیں۔

نحن نحكم بظوابركم ولانحكم ببواطنكم

ہم تو تھارے ظاہر پر فیصلے کرتے ہیں ہم تھارے باطن کے اعدار سے فیصلے میں کرتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑے کو اس لئے ہلاک کیا کہ اس نے بالغ ہوکر اپنے ماں باپ کو قتل کرنا تھا۔ تو بعد میں اے قتل کیا جانا تھا۔ آپ نے اس کے بلاک کردیا باطنی علم کی بناپر تو باطن پر حکم جاری کرنا یہ من جانب اللہ تھا چنانچہ قرآن حکیم نے تاکید فرمادی اور حضرت خضر علیہ السلام کے قول کو ذکر کیا کہ ما فعلته عن امری ذلك تاویل مالم تستطع علیه صبراً۔

جب اس جابل اجمل جمال کو فیض ظاہری اور فیض باطنی کا ہی پتہ نہیں اس علم علم علم اور کورا ہے تو کوئی اس سے استفاضہ اور استفادہ کیے کرسکتا ہے اور یہ خبیث اخبیث خباث کی کو افاضہ اور افادہ کیے کرسکتا ہے۔ جانبین سے انفصال اور انقطاع ہے۔ اور جانبین سے افتراق ہی افتراق ہے افتراق ہے۔ ایکی پیری مریدی اور الیمی عقیدت اور بیعت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوسکتا۔ الخسران المبین۔

یہ برزگ نہیں۔ یہ گرگ ہے۔ یہ ولی نہیں۔ یہ شقی ہے۔ یہ فیضان نہیں۔ یہ شیطان ہے۔

مسلمانو کو ایے شخص سے بچا لازی ہے۔ یہ زہر قاتل ہے اور ریح عاصف ہے جو مسلمانوں کو قبر بطالت میں ڈال دے گی۔

دور شد از اختلاط یار بد یار بد بدتر بود از مار بد

ایسا بد پخت شخص توم مسلم کا رہنا نمیں ہے یہ راہ حق کی طرف نمیں لے جارہا بلک یہ داہ باطل کی طرف نمیں لے جارہا ہے۔

اذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم طريق الهالكين جب بوكو الوري العراب دليل قوم سيهديهم طريق الهالكين التول كى طرف الدركائ گا-

نی تو معصوم ہوتا ہے۔ گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ سے منزہ و مبرا ہوتا ہے۔ شرک و کفر، ظلم و کذب، چوری اور خیانت، عمل باطل، فعل محرم غرض یہ کہ منہات شرعیة اور ممنوعات ملیۃ سے بفضلہ تعالی پاک ہوتا ہے۔ تقسیر روح البیان میں ہے۔ آیت : ماتدری مالکتب (الایة) کے تحت تقسیر میں فرماتے ہیں۔

اجتمعوا علي ان الرسل عليهم السلام كانوا مؤمنين قبل الوحى معصومين من الكبائر و من الصغائر الموجبة لنفرة الناس عليهم عنهم قبل البعثة و بعدها فضلا عن الكفر

اس پر سب متقد مین و متاخرین، اولین و آخرین، سابقین و لاحقین تمامی محد ثین و مفسرین، فقهاء کرام، اولیاء عظام، علماء ملت و فضلاء ملت و مشائخ عظام کا اتقاق ب که انبیاء کرام و رسل عظام وی سے پہلے مومن تھے۔ گناہ کبیرہ نیز گناہ صغیرہ سے

کردو اصول شرع ملاحظه فرمائیں۔
الشریعة کالسفینة الطریقة کالبحر والحقیقة کالصدف و المعرفة کالندر
من اراد الدر رکب علی السفینة۔
شریعت المطر الغراء کشتی کی مائند ہے۔
طریقت مستقیمہ و سعہ سمند کی مائند ہے۔
حقیقت اصلیہ سپوں کی مائند ہے۔
معرفت مطلوبہ موتی کی مائند ہے۔

جو موتی کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے وہ کشتی میں سوار ہوجائے۔
کوئی فرد ہوا میں اڑے۔ آگ پر چلے جب تک اس تک اس میں احباع شریعت
نیں، ولایت نمیں۔ کرامت نمیں۔ یہ اُہائت ہوگی یا استدارج ہوگا۔
جہلاء، حقاء، خبناء کرامت اور اہائت میں فرق نمیں کرتے۔
جہلاء، حقاء، خبناء کرامت اور استدراج میں فرق نمیں کرتے۔

شیطان مشرق میں ہو آن وحدت میں مغرب میں پہنچ جائے یہ استدراج ہے۔
اور سیدنا غوث الاعظم سید عبدالقادر جیلانی رسی اللہ عنہ آن واحد میں مشرق سے
مغرب میں پہنچیں اور اپنے مرید کی امداد فرمائیں اس کی ستر پوشی کریں یہ کرامت ہے۔

#### اے با ابلیں آدم روئے ہت پی بر دیتے نابد داد دست

حضرت سیدنا جنید بغدادی سید الطائفة رضی الله عند کے زمانہ میں چند صونیوں فی کما ہمیں اب نماز روزہ کی ضرورت نمیں۔ ہم پہنچ گئے۔ ہم پہنچ گئے۔ فقد اوصلاا فقد اوصلاا مریدین و معقدین حضرات نے سید الطائفة رضی الله عند ہے ان کے یہ کلمات عرض کئے تو آپ نے فرمایا کچ کماں انہوں نے فقد اوصلوا فقد اوصلوا۔ عقید تمندوں نے عرض کی حضرت آپ بھی ان کی تصدیق و تائید فرما رہے ہیں۔ فقد اوصلوا الی جہنم۔ وہ جمنم کی طرف پہنچ محلیا ہی جہنم۔ وہ جمنم کی طرف پہنچ محلیا ہی وہ جمنم کی طرف پہنچ محلیا۔

معيار ولايت

قرآن مکیم نے معیار حق اور معیار ولایت میں یہ بیان فرمایا۔

قل ان كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفرلكم ذنوبكم و الله

فرمائی اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری احباع کرو۔ اللہ تعالی تمیں محبوب بنالے گا۔ اور تماری بخشش فرمادے گا۔ بیشک اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔

بغیر اتباع رسول الله ، بغیر اطاعت نبی الله ، بغیر اتباع شریعت محمدیه مجمی بھی کوئی منزل مقصود پر نمیں بہنچ سکتا۔

خلاف چیم کے راہ گزید ہرگز بہ منزل نخواہد رسید

علماء كرام، صوفياء عظام، صلحاء، نجاء، شرفاء، كملا، بدلا اقطاب اغواث كابيان

تقا۔ یہ استدراج ہے۔

مسلمانو کو اصول شرع مذکورہ کے اعتبار سے سمجھ لیعا چاہیئے کہ ریاض نوکر شاہی کے تنامی افعال و اقوال، اعمال و احوال و کردار مذکورہ گندے اور غلیظ اور فحش نجاسات ہیں۔

مسلمانوں اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے اگر تم قریب ہوئے تو تھیں عندگی کی چھینٹیں پڑیں گی۔ مسلمانوں اس سے پیچھے ہٹ جاؤ اس کے اگر تم قریب ہوئے تو تم نشہ و سکر میں محو ہوجاؤ گے۔

اتبعوا السواد الاعظم من شذ شد في النار

سواد اعظم بربی جماعت کی اتباع کرد۔ جو جماعت سے الگ ہوا وہ نار (جمنم) میں الگ ہوا۔ علیکم بالجماعت ہوا علی کراو۔ ایے عقل کے اندھوں، دل کے گندوں۔ جابلوں، بکواسیوں اور خباشت کے پتوں کے پیچھے مت جاؤ۔

خبیث! نشہ سے دور رہنے کا ایک واقعہ من لے بچھے پتہ چل جائے گا کہ اتباع شریعت نماز، روزہ کا کرنا اور ممنوعات شرعیہ سے باز ربنا اس سے صالحیت اور ولایت ملتی ہے۔ حضوری ملتی ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

حفرت سیدنا علامہ عبد الحق محد الموی قادری محقق علی الاطلاق علیہ الرحمة جب سرکار کے فرمان سے تبلیغ حقد کے لئے ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ مساجد میں جاتے اور فقیروں، درویشوں کے آستانوں پر پہنچے اور ان مقاموں پر بھی تبلیغ فرماتے۔ ایک مقام پر گئے تو ایک صاحب کشف نے حضرت شخ عبدالحق صاحب علیہ الرحمۃ کو فرمایا کہ لو شراب (نشہ) پی لو۔ آپ نے فرمایا حرام ہے۔ نمیں بیوں گا۔ ملیہ الرحمۃ کو فرمایا کہ لو شراب (نشہ) پی لو۔ آپ نہاں ہونے دوں گا۔ آپ وہاں سے المح کر چلے گئے۔ اس نے کما نمیں تو حضوری نمیں ہونے دوں گا۔ آپ وہاں سے المح کر چلے گئے۔ جب بھی آپ حضوری کرنا چاہیں وہ صاحب کشف خبیث درویش فقر کمتا کہ شراب کا پیالہ پی لو درنہ حضوری نمیں ہوگے۔ تین دن الیے ہی گزر رہے۔ الگے دن جب پیالہ پی لو درنہ حضوری نمیں ہوگے۔ تین دن الیے ہی گزر رہے۔ الگے دن جب

## خرق عادت

ارہاص۔ معجزہ۔ کرامت۔ معونت۔ اہانت۔ استدراج ارہاص۔

نی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظمار بوت و رسالت سے پہلے جو امور خارق عادت، خلاف عادت صادر ہوں ان کو ارباص کہتے ہیں۔ معجزہ۔

سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم سے اظهار نبوت و رسالت كے بعد جو امور خارق عادت اور خلاف عادت صادر ہوئے وہ معجزہ ہیں۔ جيساكه شق قر، رد شمس، معراج لامكان-

كرامت\_

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مرد کال، مقرب بارگاہ اللی، غوث، قطب، ابدال ولی اللہ، صحابی رسول، تابعی، تبع تابعی، ائمہ مجھدین، اولیاء کاملین کے جو امور خرق عادت خلاف عادت صادر ہوں ان کو کرامات کہتے ہیں۔ کرامات الله لیاء حق (شرح عقائد)

معونت۔

عام مومنین سے جو خرق عادت و خلاف عادت امر صادر ہوں وہ معونت ہے۔ ابانت۔

ب باک، فجار یا کفار سے ان کے خلاف فرق عادت امر ظاہر ہو وہ اہانت ہے۔ استدراج۔

ب باک، فجار یا کھارے ان کے موافق خرق عادت امر ظاہر ہوتو وہ استدراج ب جسیا کہ بندو کھتے ہیں کہ جمارا کرش جی اپنی دس گوہیوں کے پاس ایک وقت میں

ر لعنت فرمائی جو مردول کی مشابت کرتی ہیں۔ اب رہا مئلہ مجذوبیت کا۔ حقیقی مجدوب احکام شریعت کا الکار نمیں کرتا۔ مجدوب اگر عور توں کے کیڑے ہمن لیتا ہے تو شرعاً اس پر گرفت نہیں کیوں کہ وہ مکف نہیں رہا کیوں کہ وہ سلوک طے کررہا تھا کہ اللہ تعالٰی کی تجلی اس کے قلب پر واقع ہوئی اور وہ برداشت نہ کر کا اور اس پر جذب طاری ہوگیا اور عقل کم ہوگئ جس کی وجرے وہ مکف نہ رہا۔ مکف ہونے كى صورت ميں غير محرمون سے ملنا اور ان كے جسم سے مس كرنا جرام اور زنا ہے۔ چاہے بظاہر کتنا بی برا بزرگ کوں نہ ہو اگر صاحب عقل ہے اور مکف ہے جیبا کہ ریاض گوہر شاہی تو اس کی پوری پوری گرفت ہوگی اور اس پر شری حد جاری ہوگی۔ رابعہ بعربہ علیما الرحمة وليه تقيل- پاكباز تقيل- بيت الله شريف آپ كا طواف کرتا تھا۔ ان کو طاکھہ کہنا یہ ریاض نوکر شاہی کی خباشت اور ضلالت ہے۔ ریاض نای اور اس کے معتقدین کو مساجد میں حلقہ ذکر کے لئے اجازت دیا اور جگہ ویا فتہ و فساد کو جگہ دیا ہے اور مساجد میں تخریب کاری کا سامان پیدا کرنا ہے۔ سی مسلمانوں کو لازی ہے کہ ان کو ہرگز دل و دماغ، ذہن و فکر، منبر و محراب اور معجد و مدرسہ میں جگہ نہ دیں اور ان کی سحبت سے بچیں۔

للصحبة تاثير ولوكان شيئاً

نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوتا تو قانتی اسلام ایے لوگوں کو شہر بدر کردے گا۔ (فتاوی الگیری مظمری وغیرہ)

بذا ما عندي والله اعلم بالصواب كتبه

ابو العلا محمد عبدالله قادری اشرفی رضوی قصور شخ الحدیث والافتاء و ناظم دارالعلوم جامعه حفیه رجسرد، قصور حضوری کا وقت آیا اور شخ حضور کے دروازہ پر کھڑے گئے۔ سرکار نے فرمایا تین دن ہوگئے۔ عبدالحق نہیں آیا۔ شخ نے عرض کی حضور ایک فقیر ہے جو مجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ کہتا ہے شراب پی لو تو پھر حضوری ہوگی نہیں تو حضوری نہیں ہونے دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے فرمایا کہ کون ہے کتا۔ دفع کیوں نہیں ہوتا۔ دفع ہوجا۔ چنانچہ شخ کو حاضری حضوری نصیب ہوئی اور آپ وہاں فقیر کے دیرے پر گئے اور ان لوگؤں سے پوچھا کہ تھارا پیر کماں ہے۔ کما اندر سویا ہوا ہوا ہو نہران ہوئے۔ فرمایا کوئی یماں سے لکلا اور باہر کوئی نہ تھا۔ وہ حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا کوئی یماں سے لکلا اور باہر کوئی شا۔ انہوں نے کہا اندر سے آیک کتا لکلا اور باہر کو لکل گیا۔ چنانچہ آپ نے سارا واقعہ اس کو بیان کیا۔

مسلمانوں اب اس کو کیا کہو گے جو شراب کے نشے میں مخبور رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ہر نشه دينے والى شى حرام ہے۔ لدنا شراب ، بھنگ، چرس، گانجا، تائى، سرٹ، الكوحل يه سب نشه دينے والى بيس حرام بيس۔ نشه دينے والى شى جبكه وہ سيال بينے والى ہو، پانى كى صورت ميں ہوتو وہ نجس بھى بيس۔ لدنا شراب اور بھنگ، چرس، گانجا جبكه گھوئى گئى ہوں اور تاڑى (دودھ) جبكہ اس ميں سكر آجائے اور سپرٹ اور الكوحل سب نجس اور پليد بيں اور حرام بھى بيس۔ (كتب فقه عالىكيرى وغيرہ)۔

مردوں کو عور توں کا لباس پنا حرام ہے اور عور توں کو مردوں کا لباس پنا حرام ہے۔ حدیث میں ایے مردول اور عور توں پر لعنت آئی ہے۔

سركار فرمات ين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات بالرجال\_

ك الله تعالى ان مردول ير لعنت فرمائى جو عورتول كے مشابت بنتے ہيں اور ان عورتول

#### والاظهار بالمعصيت معصيت

خصوصاً آیک مستانی کے ساتھ مصافحہ کرنا، گے ملما، مستانی کے ساتھ لیٹ جانا وغیرہ۔ لدا ضروری جانا کہ شخص مذکور کے بارے میں مافی الضمیر کا اظمار کروں اور ایکے رسالے (روحانی سفر) کے چند اقتباسات کا رد کروں۔ و ماتوفیقی الابالله العظیم۔

گوہر شاہی کا اقرار و اظمار (1) کہ میں متانی کے ساتھ لیٹ گیا۔ (2) مصافحہ کیا، معافقہ کیا جب کہ متانی کے لئے موصوف غیر محرم ہے۔

نامحرم عور توں کے ساتھ مصافحہ و معانقہ کے رد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔

- 1- حضرت عقب بن عام سے روایت ہے کہ سیدنا احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم فی فرمایا عور توں کے پاس آنے جانے ہے بچو۔ کی نے کما یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے بھائی (وغیرہ) کا کیا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے۔ (یعنی اس سے فتہ کا اندلیشہ بہت زیادہ ہے) رواہ المخاری و مسلم۔ ثبات الشور)
- 2- حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیے وسلم نے فرمایا مت داخل ہو ہم الیم عور توں کے پاس جن کے شوہر موجود نہیں ہیں کیوں کہ شیطان تحماری رگوں میں خون کے ساتھ چلتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ آپکے بھی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ میں بھی لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے میری مدد فرمائی ہے بمقابلہ شیطان۔ اس لئے وہ میرا فرمان بردار ہوگیا ہے۔ رواہ الترمدی و مشکوۃ۔

3 حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ

الجواب بعون الله الوباب

مذکورہ شخص کا تعلق مسلمانوں کے کئی گروہ سے نہیں۔ رابعہ بھری رحمہا اللہ تعالٰی اور دیگر اولیاء گرای کی نسبت جو بکواس اس نے کی ہے یہ اس شخص کے بد مذہب ہونے کی ولیل ہے۔ نیز اس کی پوری انجمن کا بنانا ہی شاید اس لئے ہو کہ منشیات کو اس انداز سے اسمگل کرلینا آسان ہوجائے گا۔ الیے شخص کی بات سننا، اس کی محفل میں بیٹھنا حرام ہے۔

قول تعالٰی فلاتقعد بعد الذکر ای مع القوم الظالمین۔
اور پھر خضر علیہ السلام بقول بعض مضرین وہ نی بیں تو نبی کی طرف ظلم اور قتل کی نسبت بہ ایں طور کرنا کفر ہے۔ ابن عباس رفنی اللہ عنہ وعلمناہ من لدنا علماً کی تقسیر اکرمناہ بالنبوۃ ہے کی ہے۔

والله اعلم بالصواب مولانا عبد السيحان قادري مهتم دارالعلوم قادريه سحانيه درگ كالوني كراجي- 25-

جواب4-

انجمن سرفروشان اسلام کے اِنی گوہر شاہی نے اپنے رسالے روحانی سفر میں بارہا

مرسلاً \_ كنز العمال ص 263ج8\_

اقول ان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الكتاب في حق لزوم العلم و العمل به فان من اطاعه فقد اطاع الله عزوجل و قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک سے معلوم ہوا کہ نامحرم عورت کے واخل ہونا منع ہے۔ نامحرم عورت کے ماتھ بات چیت منع ہے۔ نامحرم عورت کے ماتھ مصافحہ مرام ہے۔ نامحرم عورت کے ماتھ مصافحہ مرام ہے۔ نامحرم کورت کے ماتھ مصافحہ مرام ہے۔ نامحرم عورت کو ملام کرنا جائز نہیں۔

شخص مذکور نے ترام کو حلال جانا ہے اور جو شخص ترام کو حلال کے فھو کافر۔ حدیث متواتر کے لئے علماء نے لکھا ہے ویکون ردہ کفراً شخص مذکورہ نے احادیث متواتر کو رد کیا ہے فھو کافر۔

جب میں نے گوہر شاہی کے رسالہ کا مطابعہ کیا اس کے گناہ کے اقرار و اظہار کو پر سا اور توبہ کرنے کا کمیں ذکر نہیں بایا تو یقین کرلیا کہ گوہر شاہ ضال و مضل ہے بلکہ جرام کو حلال جاتنا ہے بناء بریں کافر ہے۔ مسلمانوں سے گذارش ہے کہ الیے ضال و مضل کی صحبت سے دور رہیں۔

اگر آپ کمیں کہ آپکا فنوی موجود ہے موصوف ہے قیض و برکت کے حصول کے بارے میں تو عرض خدمت ہے کہ میں نے استفتاء کے الفاظ کے عین مطابق جواب دیا ہے مجھ ہے، (روحانی سفر جو حقیقت میں شیطانی سفر پر مبنی ہے)، چھپایا کیا کتا، مجھے پہلے اس رسالے کا قطعاً کوئی علم نہ مختا جس طرح حضرت غزالی دوراں الشخ احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ابلست کے نام لیٹر جاری کیا تھا پھر میں نے جو انٹرویو گوہر شاہ سے لیا تھا اس میں بھی کوئی الیمی بات نہ تھی جس پر میں گرفت کرتا۔ اب گوہر شاہ کا مذکورہ بال رسالہ برے سامنے ہے اور اس رسالے کو لے

- جب کوئی مرد کی عورت سے تنائی میں ملتا ہے تو اس کے ساتھ تعمرا ساتھی شیطان ہوتا ہے (رواہ الترمدی)
- 4۔ حضرت عمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی وسلم نے مع فرمایا ہے کہ عور توں ہے بدول شوہر کی اجازت کے بات چیت کی جائے (رواہ الطبرانی)
  - ج دروں برق جروں جروں جروں جات ہے ہیں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اپنے محرموں کے سوا اور مردوں سے بات نہ کریں (رواہ ابن سعد)
    - 6- حضرت العبرره سے طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ و کاری) علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کا زنا (نامحرم کو) پکڑنا ہے۔ رواہ مسلم و کاری)
  - 7- حضرت معقل بن يبار ب روايت بى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه تم ميں ب كى ك سر ميں سوئى چېھودى جائے يه اس سے بستر ب كه وه اليى عورت كو چھوئے جو اس كے لئے حلال نميں۔ رواہ الطبرانی والبیقی۔ و رجال الطبرانی ثقات۔
  - 8- حضرت الا المم ے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار! جو تو اکیلا کی عورت کے پاس بیٹھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جب کوئی مرد کی عورت سے تحلیہ کرتا ہے تو شیطان ان دونوں کے درمیان گھس آتا ہے۔ کیچر میں بحرے ہوئے خنزر (سور) ہے بدن کا لگ جانا اس سے بہتر ہے کہ اس کا کندھا کی الیے عورت کے کندھے سے لگ جائے جوکہ اس پر طلال نہیں۔ رواہ الطبرانی و ترغیب می 322 ج۔
  - 9- اجنبی عورتوں کو سلام کرنا ای طرح اجنبی مردوں کو (عورتوں کے لئے) سلام کرنا جائز نمیں ہے۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیة عطاء الحراسانی

جبلینی دوروں کی وجہ سے فی الوقت جواب نہ لکھ کا۔ عمایت ایزوی سے آج جواب ارسال کربا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لئے ذریعہ ہدایت بنائے۔ آمن۔ الجواب اللهم اجعله لنا الحق والصواب از مدیتة الاولیاء اوچ عبرکہ (بماولور)

حامداً مصلیاً مسلماً ریاض گوہر شاہی نام نہاد بانی انجن سرفروشان اسلام کی کتاب "روحانی سفر" کے اقتبابات سائل کے سوال میں باندراج صفحات دیکھے جو روح اسلام اور نور ایمان کے سراسر معافی تھے۔

1- وبابی اور مرزائی محتاخ رسول ہیں اور گوہر شابی پر ان دو کا اثر ہے جبکہ محتاخ رسول کی توبہ بھی مقبول نہیں ہے۔

2- شریعت مطره نے دھوکہ، فراڈ، جوا اور شراب حرام قرار دیا ہے جو ان کو حلال جانے دہ خارج از اسلام اور جو انکو حرام جان کر مرتکب ہو فاسق، فاجر اور جری علی الکبائر ہے۔ ایسے سے نفرت اور اجتناب بہت ضروری ہے۔

3- غیر محرات کے ساتھ تھی و دیگر فحش رکات ممنوع و رام ہیں-اس اجال کی مختصر کی تفصیل ہے ہے-

نشہ کو عبادت کمنا اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے مذاق اور قرآن و حدیث کا صریح الکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

يا يهاالذين أمنوا انما الخمر و الميسر والانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (القرآن)

سید المرسلین صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کل شراب اسکر فھو رام۔ بخاری و مسلم جامع صغیر ج2 ص 98 او کما قال کل سکر حرام ۔ او کما قال کل سکر خمر و کل مسکر حرام و مااسکر منھ الفرق فمل اللف منھ حرام۔ جامع صغیر ج2 ص 99۔

کر میں نے گوہر شاہ سے بالمشافہ ملاقات کرے کما کہ یہ جملے غلط ہیں جس کے جواب میں موصوف نے افکار کیا اور کما کہ یہ تصحیح ہیں جس کی الیل روحانی سفر پر اعتراضات ارار اس کے جواب میں ملاحظہ ہوں۔ اتنام ججت کے بعد اور شخص مذکورہ کے مریدین سے ملاقاتوں کے بعد میں اس نتیجہ پر پسنچا ہوں کہ گوہر شاہ قرآن و حدیث کی رو سے طال مضل ہے اور کافر ہے۔

اللهم حفظا من هدالصال و المضليل بجاه المرسلين بجاه المرسلين آمين يارب العالمين من د.

مولانا محمد عبد العليم قادري ناظم دار العلوم قادريه سحائي شاد فيصل كالوني 5 كراي 25 م نون 4570459

(نوٹ) امید ہے آپ میری تحرر کو من وعن کیماتھ شائع فرمایس کے۔ کوئی خیانت نہ ہوگی۔

جواب 5\_

مکری و محتری جناب محمد اسلم قادری صاحب السلام علیکم ، رحمته امله مزاج مَرُونی

آپ کا سوالیہ مراسلہ محم الحرام کی مقرونیات کے ایام میں موصول ہوا مخا۔

7- حضرت خضر عليه السلام كے اس فرمان كے بعد كه وما فعلته عن امري (القرآن) اعتراض دراصل رب العالمين پر اعتراض ہے۔ اللہ كى حكمتوں پر محرض كا مشكلنہ جمنم ہى ہے۔

8- اولیاء الله کی طرف غلط باتوں کی لسبت ان سے دشمنی و عداوت ہی ہے اور صدیث قدی ہے۔ من عادی لی ولیا فقد اذنته بالحرب (بخاری و مشکوة ص 197\_

گوہر شاہی کے افعال و اقوال بد دین، ضلالت و محرابی پر مبنی ہیں اس کئے اجتناب و نفرت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی اس کے فضے سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔

کتبه محمد سراج احمد سعیدی القادری ادچ شریف- بادلور-

-6-19

786\_ الجواب هوالموفق للصواب

انجمن شرفروشان اسلام کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی کے جو اتوال و افعال سائل کے کتاب "روحانی سفر" سے نقل کئے ہیں وہ کتاب ہیں ایسے ہی ہیں اور مزید ہے کہ اس شخص نے اپنی ایک اور تصنیف "روشای" میں بھی کم از کم چھے مقامات پر اگابر کی بے ادبی کی، حدیث شریف کا مفہوم اپنی طرف سے گھڑا، اللہ تعالیٰ کے لئے خیال ثابت کرکے ایک علم کی نفی کی ہے نیز علماء شرع پر اور مشائخ عظام پر آپس کے اختلافات کا الزام لگایا ہے۔ اور چھر اس سے بڑھ کر ہے کہ شخ صععان اور مرزا غلام احمد کے مانے والوں کو مسلمان کہا، لمدا اس شخص کے بارے میں یہ کمنا کہ وہ سخت احمد کے مانے والوں کو مسلمان کہا، لمدا اس شخص کے بارے میں یہ کمنا کہ وہ سخت

چ ی و شرابی کو علماء حقہ سے افضل بتانا مجھی قرآن و حدیث سے انحراف ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء (القرآن)۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم ترمذي دارمي مشكوة ص34 عن ابي امامة الباهلي و عن مكخول مرسلاً

درود شریف کو غیر مفید مجھنا حماقت، ضلالت اور محرابی ہے کیوں کہ درود شریف عبادات میں ہے اعلیٰ، محبوب و مقبول عبادت ہے۔ ہر قاری کے شریف عبادات میں ہے اعلیٰ، محبوب و مقبول عبادت ہے۔ ہر قاری کے کئے مفید، نافع، سیآت کے لئے دافع اور درجات کے لئے رافع ہے۔ بارگاہ رسالت میں قرب کا ذریعہ اور محشر میں نجات کا سبب ہے۔ ھکدا فی کتب اللحادیث۔

الله تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیماً۔

عیر محرم عور توں کے باتھ اختلاط شریعت مطمرہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم اور ای طرح عور توں کے لئے بھی حکم ہوا ہے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولایبدین زینتهن الایہ۔ عور تیں باؤ سنگھار صرف اپنے شوہروں کے لئے کر کمتی ہیں۔ ولایبدین زینتهن الالبعولتهن الایہ۔

قرآن میں عور توں کا ناچنا منع ہے۔ ولا یضربن بار جلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ غیر محرات سے گے ماع تو کجا الکی طرف دیکھنا بھی منع ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرمایا۔ یدنین علیہن من جلابیبہن۔

گوہر شاہی ان تمام احکامات اور شرعی تقاضوں کو کیا سمجھے اور مستانی سے کیوں تعلق استوار کئے ؟

مائل نے مذکورہ اقتبامات جو تحریر کئے ہیں ان سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ
ان کا قائل انتمائی درجہ کا جابل ہے اور اس کی اس جمالت نے اے کفر تک پہنچاویا
ہے۔ چونکہ اس نے نشہ کو عبادت کما ہے اس میں دو اعتبار سے کفر لازم آتا ہے۔
ایک تو یہ کہ جس شے کو خدا تعالی نے قرآن میں حرام قرار ویا ہے اس نے حلال جانا۔ دوسرے یہ کہ نشہ کو عبادت کمنے سے شریعت کی توہین و تمنحز لازم آتا ہے اور شریعت سے تمنحز کفر ہے۔

ظاہر ہے کہ مذکورہ شخص اگر شریعت مطمرہ کا علم رکھتا تو کبھی بھی ایسی بات نہ کہتا اور یہ بات اہل طریقت کے نزدیک مسلمہ ہے کہ علم کے بغیر انسان معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ شخ سعدی فرماتے ہیں۔

"چوں شمع بے علم باید گدانت کہ بے علم نواں خدارا شانت"

ترجمہ : شع کی طرح علم کے لئے اپنی جان کی بازی ہار دین چاہیئے کیوں کہ بغیر علم کے فعال میں ہوسکتی۔

مشہور صوفی برزگ حضرت علی هجویری المعروف داتا گنج بخش اپنی تصنیف کشف المحجوب میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں۔

المتعبد بلا فقه كالحمار بالطاحونة

ترجمہ: علم وین جانے کے بغیر عابد شخص فراس کے گدھے کے برابر ہے۔

اس لئے کہ وہ کتنا ہی گھوے پہلے قدم پر ہی ہے ص23۔ آگے چل کر

فرماتے ہیں "گریے یاد رہے کہ کوئی درجہ اور مرتبہ علم کے درجہ سے زیادہ بلند مقام

نہیں رکھتا کیوں کہ اگر علم نہ ہوتو انسان لطبیعہ رحمانی کو پچان نہیں سکتا اور صاحب

جمراہ اور جابل ہے درست ہے بلکہ موخرالذکر عبارت ہی اگر اس کا عقیدہ ہے جیساکہ ظاہرا معلوم ہوتا ہے تو وہ مرتدین کو مسلمان مائے کی جاء پر خود دائرہ اسلام سے خارج بوجائے گا۔ حضرت علامہ موالیا و بالفضل اولیا کا فتولی اس بارے میں بالکل صواب و تسخیح ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ابو حماد مفتی احمد میاں برکاتی متم وشخ الحدیث 19 آگست، 1990 دارالعلوم احس البرکات، حیدر آباد۔

-7-197

بهم الله الرحمن الرحيم

آپ کے اعضاء میں جو کتاب "روحانی سفر" کی عبارت نقل کی گئی ہے فقیر کی نظر ہے نہیں گزریں۔ اگر الیمی عبارت اس میں درج ہیں تو وہ شخص زندیق ہے اور شریعت مطهرة کی نیخ کئی کرنے والا اور پاکان امت کے مشن کو بدنام کرنے والا۔ الیے شخص کی سختی ہے تردید کرنی چاہیئے اور لوگوں کو اس کے قبیح اور شنیع عقائد ہے آگاہ کرنا چاہیئے تاکہ امت مسلمہ اس کے فریب اور عقائد فاسدہ سے محفوظ رہے۔ وارالعلوم امجدیہ کا فتولی جو تحرر کیا گیا ہے وہ درست ہے۔ بندہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ والله اعلیم بالصواب ۔ صلی الله علیہ و علی الله و اصحابہ اجمعین۔

مفتى الوالعلى غلام نبي

12 متبر، 1990

دارالعلوم حامديه رضويه ، بكرا پيري ، كراي - فون : 73626-

لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ای قول کو تسجیح حالت میں کے تو کافر ہوجائے گا۔

لدنا ہر وہ بات جو برزگان دین کی طرف منسوب ہے اور ہے شریعت کے خلاف تو
اسپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مذکورہ شخص کی مجلس میں بیٹھنا ایمان سے ہاتھ دھونے
کے مترادف ہے اور حتی المقدور انہیں ان ناپاک عقائد کی اشاعت سے روکا جائے۔

مولانا مفتی لیافت علی لیاتت علی جامعه غوثیه باغ حیات علی شاه سکھر۔

-9-19

باسمه تعالي

مذکورہ بالا استفتاء پڑھا اور ریاض گوہر شاہی نامی شخص کی حقیقت کا پتہ چلا میں تو پہلے بھی اسکو مخلوک سمجھتا تھا لیمن یقین نہیں تھا لیکن اب یقین ہوگیا کہ یہ شخص ایک شمراہ اور بددین شخص ہے جس کو اہل سنت میں ہرگر نہیں گردانا جاسکتا ای لئے تمام احباب اہل سنت کو اسکی تصافیف کے مطالعہ اور اس کی انجمن کے جالسوں اور حلقہ ہائے ذکر وغیرہ سے کلیتا اجتماب و احتراز کرنا ضروری ہے۔ میں تو اس انجمن کو سرفروشان اسلام کے نام سے یاد کیا کروں گا۔ اللہ تحالی تمامی اہل سنت کو اس فتہ عظمیہ سے محفوظ فرمائے۔

وار الافتاء جامعہ امجدیہ کا فتوی بالکل درست اور صحیح ہے جس کی بھرپور حمایت کے ساتھ ساتھ انجمن سرفروشان اسلام کے بانی کی مذمت بھی کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب

مولانا محمد عبد الغفور قادری فاضل علوم شرقیه، فاضل جامعه رضویه، فیصل آباد، ضلع گجرات- علم ہی تمام مقابات اور مشاہدات و مراتب کا حامل ہوسکتا ہے"۔ (ایشا ص25)
حضرت سلطان باھو فرماتے ہیں۔
علم واج، جے کریں فقیری
کافر مرے دیوانہ ہو

ترجمہ: بغیر علم کے اگر کوئی ولایت کا دعویدار ہوتو الیے شخص کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ مذکورہ شخص حضرت باھو کے اس ارشاد گرای کا مصداق اتم ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو قاتل قرار دیا ہے بعض مضرین کے زدیک آپ بی ہیں اور بی کی شان میں گستافی کفر ہے اور حدیث پاک میں الیے شخص کا فیصلہ مذکور ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں

من قال فی القرآن برایہ فلیتبؤ مقعدہ من النار (مشکوہ کتاب العلم)

تو ایسا شخص اہل معرفت تو نہیں ہوسکتا البتہ اہل نار ضرور ہوسکتا ہے۔ اہل سعت کا یہ موقف ہے کہ اگر خبر واجد بھی قرآن کے معارض ہوتو اے ترک کردیا جائے گا کا کی صوفی کی بات۔ ہاں علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سنو کہ فلال قول فلال برزگ کا ہے اور یہ قول شریعت کے معاقض ہوتو یہ متصور کرہ کہ ان کا قول نہیں ہے۔ ان کی جانب نسوب کردیا گیا ہے لیکن اگر اس بات کا پکا شہوت ہوکہ ای مسلمہ برزگ کا قول ہے تو یہ تجھیں گے کہ حالت سکر میں کہا ہوگا۔ اگر یہ بھی پختہ بات ہوکہ حالت سکر میں کہا ہوگا۔ اگر یہ بھی پختہ بات ہوکہ حالت سکر میں نہیں کہا بلکہ ہوش میں کہا ہے تو مجبورا کہنا پڑے کو جورہ کیا ہوگہ ہوں میں کہا ہوگہ قرآن پاک موجود کا کہ یہ ان سے سہو ہوا ہے کیوں کہ ہمارے پاس ہر شنے کی کموئی قرآن پاک موجود ہے۔

ابل طریقت نے اپن تصایف میں تصریح کی ہے کہ "انا الحق" کا قول اگر کسی مجذوب کی زبان سے وجد کی کیفیت میں طاری ہوا ہے تو وہ الین حالت میں معذور ہے

-11-19?

الجواب صحيح والمجيب مصيب

مولانا سيد مراتب على شاه غفرله مفتى جامعه رضويه قمر الدارس جى ئى روده گوجر انواله يكم محرم الحرام 1411ه 25 جولانى ، 1990

المارية المارية

هذا جواب صحیح مهتم مدرسه عربیه اسلامیه نورالمداری منڈی برنان ضلع بهاولپور المداری اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بربنائے صدق و صواب شخص مذکور جس نے مرزائیت و وہلیت کی کتابوں کا مرغہ مطالعہ کیا ہے اور اس کا اثر اس پر ظاہر ہوا اور کیوں نہ ہوتا کہ ان فرقوں کا سرغہ شیطان لعین ہے جنے بان کو گمراہ کیا۔ چونکہ یہ آدی بالکل جابل ہے اور شیطان نے شیطان لنے ہوکہ اس کو گمراہ کربا ہے۔ جس طرح غلام احمد قاویانی کداب کو شیطان نے گمراہ کیا ای طرح اس کے دل میں بھی شیطان لعین نے ڈیرا گذاب کو شیطان نے گمراہ کیا ای طرح اس کے دل میں بھی شیطان لعین نے ڈیرا ڈال کر اس کو گمراہ کیا جب بی اس قسم کی خرافات بکتا ہے۔ یہ شخص پیری مریدی ور سنیوں کی آڑ میں اہلست و جماعت اور اجل برنگان دین کو بدنام کربا ہے۔ لمذا الیے شخص سے دور رہنے میں عافیت اور ایمان کی سلامتی ہے اور نزد کی میں ہلاکت اور ایمان برباد ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ لمذا اس کے بکواسات کو منظر عام پر اشتمار کی ایمان برباد ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ لمذا اس کے بکواسات کو منظر عام پر اشتمار کی صورت میں لاکر عوام کو اس کے خطرناک عزائم سے خبردار کرنا چاہیئے۔ فقط واللہ اعلم وارالافتاء

دارالعلوم غوثیه رضویه اوگی (ہزارہ) مولانا محمود شاہ رضوی غفر لہ 26 محرم الحرام 1411ھ 18 اگست، 1990 عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ياتوكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا آبائكم فاياكم و اياهم لايضلونكم ولا يفتونكم

یعی آخر زمانے میں ایے لوگ آئی کے جو جھوٹے دجال ہوں گے۔ ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو جھوٹے دجال ہوں گے۔ ان کو اپنے سے دور کرو۔ خود بھی ان سے دور رہو تاکہ تم کو گمراہ نہ کریں اور فخہ میں نہ دور کرو۔ خود بھی ان سے دور رہو تاکہ تم کو گمراہ نہ کریں اور فخہ میں نہ دولیں۔ تو دیکھو یہ باتیں کی نے پہلے سی ہی نہیں بھی کہ نماز کچھ نہیں اور درود میں کوئی فائدہ نہیں حالائکہ نماز کی تاکید قرآن مجید میں سات سو دفع آئی ہے اور درود و سلام کا بائیویں پارہ میں بیان ہے۔ اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا درود کے بغیر کوئی عمل اوپر نہیں جاتا زمین و آسمان کے بیچ میں لئکا رہتا ہے تو یہ آدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہے۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میش اندر طحمہ پاکال بردر

یعنی جب اللہ پاک چاہتا ہے کہ کسی کو خوار خراب کرے تو پاک ہستیوں کو طعنہ اور بدگوئی میں مبلاً کرے گا۔ تو الیے شخص کی نہ عبادت اوپر جائے گی نہ وعا کیوں کہ درود کا منکر ہے۔ نماز کا منکر تو کافر ہے۔ البتہ نہ پڑھنے والا فاسق گناہ گار ہے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء هوالعارف باللہ۔ جو علماء ہیں وہی ولی اللہ ہیں۔ تو جابل کب ولی ہوگا۔ تو ولیوں پر طعنہ اور عیب تکالیا اور گالیاں بکنا فسق اور قریب الکفر ہے۔

يزاني ين ۽

الاستخفاف بالعلماء لكونهم عالماً استخفاف بالعلم والعلم صفة الله سبحانه فضلا على خيار عباده يولوا اخلقه على شرعه نيابة عن رسله

### حامداً و مصلياً و مسلماً

گرای قدر السلام علیکم

آپ کا نوازش نامہ کا ملا آج جواب حاضر ہے۔ گر قبول افتد زم عز و شرف۔

الجواب بعون الله للحق و الصواب

یہ شخص بے دین اور پاگل ہے۔ اس کی بات سے اسلام نے روکا ہے کہ پاگل کم بھی چ کہتا ہے اور کبھی بکواس۔ اور یہ عورت کا فریفتہ اور فاسق، بدعتی ہے۔ ان سے محبت کرنا گناہ عظیم ہے اور محرابی کے سوا کچھ نہیں طے گا اور اگر ان کے فقیر نمازی اور مراقبہ کن ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کون سے طریقے پر ہو اور کون سالطید کماتے ہو۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے

عقائد کے پیر کا مثال علامہ رزنی صاحب رحمت علیہ نے فرمایا

كار شيطان ي كند نامش ولي

شیطانی کام والے ولی پر لعنت ہے کوں کہ شیطان کا ماتھی ہے اور اسکا کتا بچہ جو انجمن سرفروثان شیطان نے چھاپا ہے اس کا پراھنا شیطان کی وعوت پر چلنا ہے اور شراب، بھنگ ہر نشہ جو قرآن مجید میں صراحہ حرام ہے۔ سیدنا حضرت امام محمد رحمت الله علیہ نے فرایا کل مسکر حرام ولو قطرة ہر نشہ وار چیز حرام ہے اگرچہ ایک قطرہ ہو۔ یہ اکی من گھرت روایت ہے۔ اس بارے میں 14 سو سال پہلے بی یک صلی اللہ علیہ وسلم نے محکولة شریف ص28 میں فرمایا

اے سعدی مشکل ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چلے بغیر راہ ہدایت ہے اور پھر کیا۔

میدارد سعدی که راه صفا توال رفت جز بد پئے مصطفیٰ

تو جو اولیاء اللہ کئی سال پہلے گرز کے ان کی شایت کرنا جکا یقین بھی نہ ہو سراسر جھوٹ ہے۔ ہی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جھوٹا وہ آدی ہے جو سن سائی بات بغیر تحقیق کے کرتا ہے۔ یہ آدی توبہ استعقار کرے اور ان کے متبعین آخر کار گمراہ ہوجائیں گے۔ ان سے کنارہ کرنا لازم ہے۔ مسلمانوں کو پچنا اور بچانا چاہیئے۔ ضرورت ہوتو ہزارہا ولائل پیش کریں کے اور وہائی، قادیائی خذ لھم الله الي یوم القیامة ان کا پیروکار تو ولیے ہی گمراہ ہے۔ آسانی آیت الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم ولاهم یحزنون تو ان کے لئے رہری تھی لیکن سمجھا نمیں اور سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی بہت فائدہ مند ہے۔

هذا والله الهادي و عليه توكلي و اعتمادي-فقط دعاگو مولاتا خان محمد رحمانی محتم سردار العلوم باندی، ضلع نواب شاه-

12 آگست، 1990۔

جواب14

بم الله الرحن الرحيم

الجواب نحمده و نصلي علي رسوله الكريم

مسلم شریف میں اور مفکولا المصابح میں بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واجب الازعان حضرت جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی ہے۔

کی عالم پر جک کرنا علم کی معتک ہے اور علم اللہ کی صفت ہے جے اس نے اپنے فضل و کرم ہے بہترین بندوں کو عطا کیا ہے تاکہ اس کی عظمِق کو رسولوں کی بیابت میں ہدایت شروع کریں۔ قرآن مجید میں ایے برزگوں کے لئے فرمان ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مااکتسبوا فقد احتملوا بھتاناً و اثما میناً۔

لیعنی جو مومنوں اور مومات کو ایدا رہا ہے اس بات سے جو ان میں تھی ہی نمیں تو یہ بتان اور برا محاہ ہے اور سیدنا خضر علیہ السلام نے جو ایک یے کا حل کیا خدا کے حکم سے تھا۔ ایکے مال باپ مسلمان تھے وہ کافر تھا اور ان کا نام زاب کرتا اس لئے اللہ کے حکم سے اسکو قتل کیا۔ ان کے عوض ان کو اللہ پاک نے ایک وختر نیک اخر دی جس سے ایک بی نے کاح کیا اور اس سے اللہ کے بی پیدا ہوئے۔ تو جاؤ بغیر علم کے اللہ یاک کے قرآن کی غلط تاویل اور اللہ کے پیارے سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کو قائل کما کتی جالت اور جسارت ہے اور حضرت شہاز قلندر جنس بوری دنیا سلام کرتی ہے برسی جگہ ہوتے ہوئے بھی سارا دن قرآن مجید راحا جاتا ہے اور جگہ نہیں ملتی۔ اگر فیض و برکت نہوتی تو لوگ کیوں کر آتے ہیں۔ الیے كروڑوں لوگ قبرستانوں ميں پڑے ہيں جن كو كوئى جاتا بھى نہيں ہے۔ اللہ پاك نے قرآن مجيد مي فرمايا انتم شهداءالله في الارض-اے لوگو تم زمين مي الله ك گواه ہو۔ تو جب دنیا کہتی ہے کہ غوث، قطب قلندر سخی سرکار ولی ہیں تو یہ کون سا زبان دراز آدی ہے جس کو شیطانی وحوکا ہوا ہے کہ قلندر شریعت کے خلاف کھا۔ کیا شریعت کے خلاف مجھی ولی ہوتے ہیں ؟۔ ہرگر نمیں۔ جس طرح سے سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔

> محالت سعدی که راه صقا تواں یانت جز بگی مصطفی

ہوگا تو حد یعنی ای درتے لگیں ہے۔ اگر سکر نہیں ہوگا تو تعزیر کھے گی حد نہیں ماری جائے گی۔

پی محولہ بالا حدیث پاک اور فقی حکم ہے صاف ظاہر ہے کہ کی مسکر شی ہے اشہ حاصل کرنے پر شریعت مطمرہ نے حد لگانے بعنی ای درتے مارنے کا حکم دیا ہے لیکن آپ کے استفتاء کے بیان کے مطابق جو شخص نشہ کو شریعت مطمرہ کے حکم کے بالکل برعکس عبادت قرار دے رہا ہے۔ تو وہ علی الاعلان بہ بانگ دہل شریعت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے اور مسلمانوں کی غیرت ملی کو چیلنج کررہا ہے اور فتادی عالمگیری میں ہے کہ الاستہزاء باحکام الشرع کفر۔ شرعی احکام کا مذاق اڑانا کفر ہے۔

لی بشرط سحت بیان اعتماء وہ شخص مرتد ہے۔ مرتدین کے تمام احکام اس شخص پر عائد ہوں گے۔ نیز اس کی مبتدل اور مقعف تصنیف کی ضبطی کے لئے حکومت عالیہ پاکستان کی طرف رجوع کیا جائے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ الفقیر الی اللہ

مولانا عبد الحق عتیق (مفتی مدرسه عربیه جامعه عنائتیه پرانی سبزی منڈی- خانیوال)

-15-19

بم الله الرحمن الرحيم الجواب هوالمونق للصواب

انجمن سرفروشان اسلام کے بانی ریاض احمد گوہر کے انکی روحانی سفر کتاب میں درج شدہ اقوال، افعال، اعمال صرف بدعت و ضلالت و عمراہی نمیں بلکہ کفر و مفضی الی الکفر ہیں۔ مثلاً

"عن جابر رضي الله عنه ان رجلاً قدم من اليمن فسأل النبي صلي الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بارضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلي الله عليه وسلم او مسكر هو قال نعم قال كل مسكر حرام ان علي الله عهداً لمن يشرب المسكر ان يسقيه من طينة الخبال قالوا يارسول الله وما طينة الخبال قال عرق ابل النار او عصارة ابل النارورواه المسلم

ترجمہ: حضرت جابر رمنی اللہ عنہ فراتے ہیں کہ ایک شخص یمن ہے آیا اور اس نے شراب ہوار اس نے شراب ہوار ہوہ شراب ہوار ہو شراب ہوار ہو شراب ہوار ہو شراب ہوار ہو شراب ہواں کے ملک میں پی جاتی تھی اور اس مرز کا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ الصلوۃ و السلام نے فرمایا کیا وہ لشہ آور ہے ؟ اس شخص نے عرض کی کہ ہاں یارسول اللہ وہ مسکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسکر یعنی لشہ آور شی حرام ہے اور رب تعالیٰ کا عمد ہے کہ جو شخص لشہ آور شی ہے گا تو وہ اسے طبیتہ الخبال پلائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنم اجمعین نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیتہ الخبال کیا شی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر الخبال کیا شی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیتہ اور ان کا پہینیہ اور ان کا پہینے و لہو ہے۔

فقه حفى كى مشهور و معروف اور مستد كتاب "الحر الرائق" ثمرح "كنز الدقائق" من ب كه "ان حرمة الخمر قطعية فيحد بقليلة و حرمة غيره ظنية فلا يحد الا بالسكرمنه"

ترجمہ: بے شک شراب کی حرمت قطعیہ ہے۔ پس تھوڑی پینے پر بھی یعنی ایک گھونٹ پینے پر بھی ای در"ے مارے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر مشیات مثلاً بھنگ اور چرس کے استعمال کی حرمت طبق ہے۔ ان کے استعمال سے اگر کشہ طاری

محرم عور توں سے اپنی آنکھوں کو بند کریں و محصور رکھیں۔ پتہ نہیں یہ کیسی منتانی اور یہ کیسا دیندار۔

اولیاء و انبیاء کی ذاتوں پر بدعت کی افترا پرداز و الزام تراثی صراح کفر ہے فقد کی متعبر کتاب شامی ہے۔ اس میں ہے کہ انبیاء کی محتافی کفر ہے اور اس بات کی محتافی کرنے والا مردود و مرتد ہے۔ روحانی سفر کتاب اگر اس بات کی حال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یچ کو ناحق قتل کیا یا ای طرح اولیاء اللہ بدعنوں سے محفوظ نہ رہے تو وہ کتاب مصنف کے مرتد ہونے کی صراح نشاندھی کرتی ہے۔

اب ان دلائل قاهرہ کے ہوتے ہوئے اور ریاض احد گوہر کے عقائد باطلہ کو جانتے ہوئے اگر کوئی اس کو ولی سمجھے تو وہ ای زهرے میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا اذا رائیت الخے۔ اگر تو الیے مرد کو دیکھے کہ وہ حوا میں اڑ رہا ہے اور پانی پر چل رہا ہے اور آگ کھارہا ہے لیکن میری سنوں میں سے کمی ایک سنت کا بھی تارک ہے فاضر به بالنعلین تو اے جوتے مارو وہ ولی نمیں ہوسکتا۔ لمدا الیے آدی کو اور اس کے متبعین حفرات کو مساجد سے دور رکھنا ضروری ہے کیوں کہ حکم ہے بیجنب المساجد عن النجس یعنی مجدول کو پلیدی سے بچاؤ تو قرآن پاک نے فربایا انمالکافرون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام یعنی مشرک پلید ہیں کے فربایا انمالکافرون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام یعنی مشرک پلید ہیں ان سے مجدول کو کھوظ رکھنا ضروری ہے۔

والله تعالى و رسوله الاعلى اعلم خافظ غلام مصطفى سعيدى ناظم اعلى مدرسه عربيه انوار مصطفى ناظم اعلى مدرسه عربيه انوار مصطفى ظريف شهيد شجاع آباد، ملتان-

1- کہ مرزائیت ہے کمیں صراحہ توبہ مذکور نمیں حالانکہ مرزائیت پر کفر کا فتولی

دیا جاچکا ہے اور فتما کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ من شك فی

کفر ھم فھو کافر یعنی جو کافر کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

دشہ حلال و عبادت ہے جبکہ قرآن پاک میں حرمت شراب کے بارے میں

صراحہ مذکور ہے کہ انما المخمر الآیہ یعنی بیشک شراب رجس من عمل

الشیطان پلید اور شیطان کے کام میں ہے ہے۔ ای طرح مسلم شریف کی

حدیث پاک میں ہے کل مسکر حرام یعنی ہر نشہ دینے والی چیز حرام

عدیث پاک میں ہے کل مسکر حرام یعنی ہر نشہ دینے والی چیز حرام

ہرگز نمیں ہوسکتا۔

ہرگز نمیں ہوسکتا۔

نماز کی اہمیت نمیں۔ جبکہ نبی آخرالزمان علی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک یک ارشاد فرماتے گئے کہ الصلوة و ماملکت ایمنکم یعنی نماز کا اور اپنی بلدیوں کا خاص خیال کرنا۔ ای طرح نص قطعی کو دیکھو ویل للمصلین ای طرح لم نک من المصلین ای طرح اضاعوا الصلوة ای طرح صدیث پاک میں وارد ہے من ترک الصلوة متعمداً فقد کفر یعنی جس نے نماز کو بے وقعت وغیر لازم سمجھ کر چھوڑا وہ کافر ہے۔ بر تقدیر صدق رادی ای فعل کا مرتک ہے ریاض احد گوہر۔

متانی ریاض احد گوہر جوکہ متانی کے ساتھ سحبت کرکے باریاب و فیض
یاب ہوتا ہے ہمارا قرآن پاک تو فرماتا ہے کہ انبیاء و اولیاء کا یہ طریقہ
نیں۔ دیکھیئے سورہ آل عمران۔ سیدنا یخی علیہ السلام کی عفات طیبہ کہ
سیدا و حصورا نبیا من الصالحین یعنی آپ سردار و عورتوں سے کتارہ
کش اور نیک نبوں میں سے تھے۔ دوسرے مقام پر ارشاد قل للمؤمنین
یغضوا من ابصارهم یعنی اے نبی محترم مومنو کو فرما دیجئے کہ وہ غیر

جائے کہ ریاض احد گوہر شاہی نامی کا مسلک اختیار کرنا اور اس کے دام فریب میں آنا اس کی محفل میں بیٹھنا ناصرف ناجائز بلکہ بت برا جرم ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کو مذکور سے دور رہ کر اپنے ایمان کو بجانا چاہیئے۔

الراقم سید فدا حسین راجوروی عفی عنہ

بانی و مہتم دارالعلوم انجن تعلیم الاسلام (رجسٹرڈ)

شمالی محلہ جملم

-17-13

انجن سرفروشان اسلام کے بانی ریاض احد گوہر شاہی کی اصل کتاب میری نظر میں آئی نیس ہے لین سائل نے جو کچھ لکھ کر ارسال کیا ہے جواب پیش خدمت ہے۔ جرام کو حلال کمنے والا اگر بہت زیادہ مجاہد کوں نے ہو گئی مسلمان نیس ہیں۔ ریاض احد گوہر شاہی کے جو اقوال میرے سامنے پیش کئے گئے ریاض احد گوہر شاہی منال مضل ہے اور مسلمان ان سے اعراض کریں۔ ان سے میل جول کرنا ایمان کے سام عباہ کن ہے۔

جواب من جانب بیر طریقت سید مولانا بیر سعادت شاه و مفتی مولانا جعفری شاه-مدرسه نظامیه ابل سنت والجهاعت تجوزی مروت ضلع بنون انجمن سرفروشان اسلام کے بانی اور کتاب "روحانی سفر" کے مصنف ریاض احد گوہر شاہی نے اپن تصنیف کروہ کتاب میں اپنے افعال و اقوال و اعمال کے متعلق وانع کردیا ہے۔ جب اس کو "روحانی سفر" کتاب کے آئینہ میں دیکھا جائے تو ثابت موجاتا ہے کہ اس تحض پر قاریانوں اور وہلیوں کا اثر ہے۔ عملی لحاظ سے وہ خود ج ی، بے نمازی اور درود شریف کا منکر ہے۔ بدردار عور توں سے تعلق رکھنا، اس کا کتاب می ذکر کرنا، فخرے طور پر ہے کہنا کہ نماز پرضعا ضروری نمیں، درود شریف کی کوئی اہمیت نمیں، کاب سے دیگر غیر اسلامی فعلوں کے ارتکاب کا ثبوت موجود ہے جس ے ماف ظاہر ہے کہ یہ فت و فجور میں مبلا ہے جبکہ قادیانی غیر مسلم قرار دیتے جای ہیں۔ لدا قادیاتوں کے اثر والا تو ب بی غیر مسلم۔ اور حفرت خضر علیہ السلام كي شان مي قتل كا الزام لكانا اور اولياء كرام ك خلاف بستان تراشي سے اينے باطنی خوات کے بے شمار ثبوت اس نے خود عی میا کردیے ہیں۔ اس طرح کتاب " روحانی سفر" میں شیطانی دعوے اللہ حارک و تعالی اور اللہ کریم کے پیارے نی حضور نی کریم علی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تھلی خلاف ورزی ہے۔ اس لئے الیے ب دین ، بے نماز ، بلکہ بے اسلام شخص جو غلام احمد قادیانی کی مانند جھوٹے وعوے کرے اور غیر محرم عور توں سے عشق و محبت کی پلیکس برطانے میں خوشی محسوس کے اور پھر علی الاعلان اس کا اظہار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج بے بلکہ اس کے ساتھ ملانوں کو قطع تعلق کرنا چاہیئے۔ اگر ایے غیر اسلامی فعل اور مکر و فریب کرنے والے انسان کو تھلی چھٹی دیدی گئی تو تمام کلمہ کو مسلمانوں کو عمراہ کردے گا۔ لدا مسلانوں کو اس کے شر، غیر اسلامی و عمراہ کن اور باطل عقائد سے آگاہ کیا

چلے گی۔ ہم اہل ملتان وزیر اعظم پاکستان جاب میاں نواز شریف سے پرزور اہیل کرتے ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں فوری علی قدم اٹھاکر اس یہودی انسان کو عبرتاک مزا دیجائے اور اس کی کتاب کو فوراً حوالہ آتش کیا جائے اور یہ جو عور توں کے بارے میں غلط تاثرات رکھتا ہے یہ تمام عور توں کی عزت کو بدنام کرہا ہے اور پروہ کو لازی قرار نہیں ویتا اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغادت ہے۔ لمذا باغی کو سزا ضرور ملی جائیے اور ریاض وائرہ اسلام سے خارج ہے۔

مولانا حافظ قاری عبدالرشید سعیدی ملتان-مهتم مدرسه جامعه صدیقیه مهربه تعلیم القرآن ولایت آباد نمبر 21 ملتان- 1127-90-

-19 جواب

نحمده و نصلي علي رسوله الكريم

الجواب هوالموفق للصواب

صورت مذکورہ مبدولہ میں ریاض گوہر شاہی نے روحانی سفر اپنی کتاب میں مندرجہ ذیل عبارات تحریر کی ہیں۔

- 1- کاروبار میں بے ایمانی اور فساد اور جھوٹ شعار بن گیا یمی سمجھے کہ نفس امارہ
  کی قید میں زندگی کھنے لگی۔ سوسائیٹیوں کی وجہ سے مرزائیت کا کچھ اثر
  ہوگیا۔ یہ جملہ اس کے کفر پر ولالت کرتا ہے۔ کیوں کہ مرزائی کافر ہیں
  اور اجماع امت بھی ہے جیساکہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آنکو
  کافر کہہ کر اقلیت قرار ویا گیا تھا۔
- 2 روحانی سفر صفحہ نمبر40 و 50 میں نشہ کو عبادت لھٹرایا اور ہزاروں عالموں، عابدوں، زاہدوں پر ایک نشہ استعمال کرنے والے کو فوقیت دیکر بستر کیا۔

لبم الله الرحن الرحم

السلام عليكم و رحمة الله از ملتان شريف بتاريخ 11/90

مدرسه جامعه صديقيه مري

مہتم علامہ حافظ قاری عبدالرشید سعیدی کی طرف سے قرآن و حدیث کی روشی میں مدرسہ بدا کا فتوی: اطبعوا الله و اطبعوا الرسول (القرآن) الله اور اس کے پیارے رسول کی پیروی کرو۔ اصحابی کالنجوم اقتدیتم اهتدیتم میرے تحالی ماند ستارے ہیں جو ایکے نقش قدم پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ (حدیث نوی)

موجودہ دور میں ریاض احمد گوہر نے قرآن و حدیث کے منافی جو کلمات ادا کئے ہیں وہ ان کلمات کی بناء پر مسلمان بھی نہیں رہا۔ مسلمان تو وہ ہے جو اپنی زندگی خدا اور اسے اور اس کے پیارے رسول علی اللہ علیہ وسلم کے تابع کردیتا ہے اور جو خدا اور اسکے رسول یا سحابی رسول کے خلاف کوئی کلمہ اپنی زبان ہے ادا کرتا ہے وہ مرتد اور واجب الشک ہے۔ قرآن و حدیث کا باغی جمنی ہے اور اس ونیا میں اے سزا ضرور ملے گی اور آخرت میں اس کے لئے وروناک عداب تیار ہے۔ ریاض مردود جو نشہ کو حلال قرار دیتا ہے جبکہ چیغبر اسلام نے ہر نشہ کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی شخص اسے حلال نمیں کرسکتا۔ حرام چیزوں کو حلال قرار دینے والا اسلام اور پیغمبر اسلام دونوں کا باغی ہے اور باغی کی سزا واجب الشل ہے۔ اس مردود نے بعض پیغمبروں کی توہین بھی کی ہے (معاذاللہ) ہم حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاض احمد نامی شخص کو عبرتاک سزادی جائے اور اس کی کتاب (روحانی سفر) کو فورا اپنی شخوبل میں لے کر عبرتاک سزادی جائے اور اس کی کتاب (روحانی سفر) کو فورا اپنی شخوبل میں لے کر عبرتاک سزادی جائے۔ اسلامی ملک اور اسلام کے قلعے میں یہ ناپاک جسارت ہرگر نہیں سے آگ کیا جائے۔ اسلامی ملک اور اسلام کے قلعے میں یہ ناپاک جسارت ہرگر نہیں سے آگ کیا جائے۔ اسلامی ملک اور اسلام کے قلعے میں یہ ناپاک جسارت ہرگر نہیں سے قلعے میں یہ ناپاک جسارت ہرگر نہیں سے آگ کیا جائے۔ اسلامی ملک اور اسلام کے قلعے میں یہ ناپاک جسارت ہرگر نہیں

-20 جواب

شخص مذکورہ اللہ جل شانہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی اور سرکش ہے اور اللہ علیہ وسلم سے باغی اور سرکش ہے اور الیے شخص سے اللہ کریم نے قرآن مجید میں بالفراحت جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ شخص کی طور پر سی نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ایک جدید فرقہ (فتہ) کا موجد ہے۔ اللہ اس کی مجلس اور سحبت اختیار کرنا گراہی کے راہتے پر چلنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ حدایت دے۔

حافظ محمد فاروق جامعه دارالعلوم اسلامي حفيد مالسرا

-21 جواب

فقید عفر حفرت علامہ مولانا محمد مفق وقار الدین صاحب وامت برکا تھم العالیہ فقید عفر مفروثان اسلام اور اس کے بانی کے متعلق جو کچھ تحرر فرمایا ہے میرا اس پر اتقاق ہے اور اس کی تائید کرتا ہوں۔ واللہ تعالی و رسولہ الاعلی اعلم

الجواب صحیح مفتی محمد مختار احمد غفرله المسال مفتی محمد مختار احمد غفرله المسال مفتی محمد مختار احمد غفرله المسال معمد مناورید شرست، فیصل آباد

وابدي المالية المالية

الجواب صحيح من المحالية المحال

مولانا محمد ریاض احمد سعیدی و مولانا افضل کو طوی دار العلوم قادریه شرست، فیصل آباد- لشہ ے متعلق قرآن ریم میں نص قطعی ہے۔ حرم علیکم الخمر الأية اور حديث شريف مي كل مسكر حرام اور لشه آور چيز رام ب-لدا نص قطعی کا انکار کفر ہے۔

ریاض گوہر شاہی سے زدیک نماز اور وروو شریف کی خاص اہمیت معلوم نہیں جیا کہ روحانی سفر کے صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہے۔ "گولڑہ شریف صاحبزادہ معین الدین صاحب سے بیعت ہوا تو انہوں نے نماز کے ساتھ ایک سیح ورود شریف کی بتائی میں نے کما اس سے کیا ہوتا ہے کوئی الی عبارت ہو جو میں ہر وقت کر سکوں اس شخص کے زدیک درود شریف بے فاعدہ چیز ہے۔ الله عز و جل نے جب درود شریف کا امر فرمایا تو اس کو بے فاعدہ قرار دیا یہ بھی کفر کے مترادف ہے۔ اور خضر علیہ السلام کے متعلق قتل کا الرام لگانا یہ بھی نص قطعی کے خلاف ہے جیماکہ قرآن طیم نے فرمایا و مافعلته عن امرى اس قول پر خفر عليه السلام بي بي اور انبياء پر اليي جنك آميز عبارت انتعمال كرنا كفر ب اور اولياء عظام كے متعلق اليے كلمات سب خرافات متقق عليه اصول رضا بالكفرة كفر لهذا اليا تخف مرتد واجب القتل اور قاطع از اللام ب-

> هذا عندى والله اعلم بالصواب و علمه اتم و احكم حرره العبد المرتب محمد جراغ الدين ضلع فيصل آماد

> > الجواب لتحيح المجيب مصيب

مولانا عبدالحق شاه سجاده نشين و ناظم اعلیٰ مدرسه چشتیه نظامیه رضوبیه چك 410 چك منديانواله ضلع فيصل آباد-

حرام كا ارتكاب كرنے والا معاذاللہ وہ بير كيے ہوسكتا ہے۔ بيرى كے لئے چار شرطيں ہيں۔ قبل از بيعت ان كا لحاظ فرض ہے۔

1- سي سحيح العقيده بو-

2- علم رکھتا ہوکہ ضروریات کے مسائل کتابوں سے تکال کے۔

3- فاسق معلن نه بو-

4- مسلم حضور بي عليه الصلوة والسلام تك مضل بو-

اے با المیں آدم روئے ہت

لی پر دمے ناید داد دمت

ای کتاب روحانی سفر کے صفحہ 7 پر سے عبارت درج "سوسائیٹیوں کی وجہ سے مرزائیت اور کچھ وہلیت کا اثر ہوگیا"۔ صورت مسئولہ عنها میں اس کے بعد توبہ نہ کرنی عمراہی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو وحوکا دیتا ہے۔ صورت مسئولہ عنها میں شخص مذکور ہیری کے قابل نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیئے کہ اس کی بیعت توڑ کر کی نیک صالح عالم باعمل کی بیعت اختیار کریں۔

والله تعالى و رسوله الاعلى اعلم مفتى الدالهميل مفتى جامعه رضويه مظهرالاسلام فيصل آباد-

> جواب25-الجواب تنحيح المجيب مصيب والله اعلم

مفتى عبدالحفيظ قادري بركاتى اظم تعليات دارالعلوم نعيم كراي-

## الجواب بعون الملك الوباب

صورت معولہ میں مائل کے بارے میں جو لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص وہابی ہے اور ظاہری اعتبار سے وہ چری ہے، بے نمازی ہے اور بدردار عور توں سے تعلق رکھنے والا فاسق ہے۔ اس کا اپنے آپ کو ولی ظاہر کرنا فراؤ ہے۔ یہ مسلمانوں کو دھوکہ میں ڈال رہا ہے۔ ایے فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم وایا ہم ولایفتنونکم ولایفلوکم۔ بچاؤ اپنے کو ان سے اور ان کو اپنے سے دور رکھو وہ تم کو فتہ میں مبتلا نہ کردیں اور تم کو محمراہ نہ کردیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

قانني انوار الحق

دارالعلوم ضياء القرآن، بإزارك ضلع وتحصيل، مانسهرا-

-24-19

الجواب وهوالمونق للصواب

حنور نی کریم علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر و مفتر حرام ہر نشہ ویہ ویٹ اور دماغ میں فتور والنے والی چیز حرام ہے۔ صورت مسئولہ عنما برتقدیر صدق سائل ریاض گوہر شاہی کی کتاب روحانی سفر کی بعض عبارات دیکھی جو سراس خلاف اسلام ہیں خاص کر نشہ دینے والی ہر چیز کو حضور نی اکرم علی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے اور نامی مذکور اے عبادت کا درجہ دے رہا ہے۔ (معاذاللہ) یہ سراسر فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے انکار ہے اور سنیاؤں اور تھیٹروں میں وقت گران مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے انکار ہے اور سنیاؤں اور تھیٹروں میں وقت گرارنے والا اور غیر محرم عورت کے ساتھ تنمائی میں رات گرارنی اور گرارنے والا

اور انیون کے لئے کا عادی بنانے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ ظاہری و باطنی اعمال کی بحث چھیڑ کر نشہ کو باطنی عبادت قرار دیتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ لشہ کرنا عبادت ہے اور لشہ کرنے والا خدا کا دوست ہے۔ مثلاً روحانی سفر کے صفحہ 50-40 پر ایک شخص سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے

"اتے میں اس نے سریٹ ملکایا اور چرس کی یو اطراف میں پھیل گئی اور مجھے اس سے نفرت ہونے گئی۔ رات کو المای صورت پیدا ہوئی۔ یہ شخص ان ہزاروں عابدول، زاہدول اور عالمول سے بہتر ہے جو ہر نشے سے پر ہیز کرکے عبادت میں ہوشیار ہیں لیکن بخل، حسد اور کمبر ان کا شعار ہے یہ شخص جس سے تونے نفرت کری ہے اللہ کے دوستوں سے ہے عشق اس کا شعار ہے اور یہ لشہ ایکی عبادت ہے"۔

غور کیجئے گوہر شاہی کے زدیک بخل، حمد اور تکبر تو برے اعمال کے زمرے میں آتے ہیں لین چری کا نشر کرنا کوئی جرم نمیں بلکہ عبادت ہے۔ گویا انڈان بخل، حمد اور تکبر سے بھی بجا رہے اور نشہ بھی کرتا رہے۔ نماز، روزے کی پابندی کرے یا نہ کرے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ گوہر شاہی ایسا کیوں نہ کمیں جب کہ ان کے زدیک تو نشہ کرنا اولیاء کا شعار رہا ہے

" کچھ برزگ کے حالات کتابوں میں پڑھے تھے کہ وہ ولایت کے باوجود کئ بدعتوں میں مبلا تھے جیسا کہ سامی سمن سرکار کا بھنگ پیغا، لال شاہ کا نسوار اور چرس پیغا وغیرہ" صفحہ 36۔

ریاض گوہر شاہی نے اپنے روحانی سفر کی داستان بیان کرتے ہوئے حضرت صاحبزادہ سید غلام معین الدین شاہ صاحب دامت برکا تھم العالیہ سجادہ لشین آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کی خدمت میں حاضر ہونے اور بیعت ہونے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ "آب گولڑہ شریف صاحبزادہ معین الدین صاحب سے بیعت ہوا انہوں نے نماز کے ساتھ ایک تسییح درود شریف کی بتائی میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے کوئی الیمی

جواب-26 الجواب سحيح

محمد سعید قادری مهتم دارالعلوم غوشیه رضویه سعیدیه برا مندی، حیدرآباد-

> جواب-27 حدالجواب سح

مولانا حد دین غفرله منتم مدرسه عربیه اسلامیه نورالدارس

# روحانی سفر کتاب اسلام کے خلاف سازش

چند روز ہوئے ایک دوست نے ریاض احمد گوہر شاہی بانی و سرپرست انجمن سرفروشان اسلام کے تحریر کروہ پمفلٹ تبھرہ کے لئے دیئے۔ ان پمفلٹوں کے نام ہیں " روحانی سفر" اور "روشاس"۔ دونوں پمفلٹ پرطھنے کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ اہل سنت و جاعت کو بدنام کرنے اور نوجوانوں کو راہ حق سے بمکانے کے لئے آیک نی سازش سیار کی گئی ہے۔

روحانی سفر پڑھنے ہے ہوں معلوم ہوتا ہے جیے دیو مالائی داستانوں کی تلخیص کی معلوم ہوتا ہے جیے دیو مالائی داستانوں کی تلخیص کی ہے۔ اس کتابچے میں بڑے دفریب انداز میں نماز کی اجمیت کم کرنے اور چرس

نیس آئے گی۔ نہ کمیں خود نماز پڑھنے کا ذکر طے گا لیکن بھنگ، چرس اور لشہ کرنے کی جگہ جگہ تاکید طے گی۔ حیرت ہے کہ گوہر شاہی جماں کمیں بھی جاتا ہے اس کی ملاقات بھنگیوں اور چرسیوں سے بہوتی ہے جو فقیر بھی اے ملتا ہے وہی اے بھنگ پینے اور چرس کا لشہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اے برزگوں کے مزارات پر ای قسم کے فقیر نظر آتے ہیں۔ بچ ہے جیسی روح الیے فرشتے۔

حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی مشہور برزگ گرزے ہیں۔ حیدر آباد سے تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے پر بھٹ شاہ میں انکا مزار ہے جمال جاکر عقیدت مند روحانی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ ایمان کو تازہ کرتے ہیں لیکن گوہر شاہی کو بھٹ شاہ والے برزگ بھی بھنگ پلاتے نظر آتے ہیں۔ روحانی سفر کے صحفہ 35 پر لکھتے ہیں۔

"کیا دیکھتا ہوں کہ ایک برزگ سفید ریش، چھوٹا قد میرے سامنے موجود ہے اور براے غصے ہے کہ رہا ہے کہ تونے بھنگ کیوں نہیں پی۔ میں نے کہا شریعت میں براے غصے ہے کہ رہا ہے کہ تونے بھنگ کیوں نہیں پی۔ میں نے کہا قرآن مجید میں حرف شراب کے کئے کی ممانعت ہے جو اس وقت عام تھی بھنگ چرس کا کمیں بھی ذکر نہیں ملتا صرف علماء نے اس کے فشہ کو حرام کہا ہے ۔۔۔۔ اب وہ برزگ بھنگ کا گلاس چیش کرتے ہیں اور میں پی جاتا ہوں اور اس کو بے حد لدید پایا سوچتا ہوں بھنگ کتنا ذائقہ دار شربت ہے خواہ مخواہ ہمارے عالموں نے اے حرام کمہ دیا۔"

اونگھ کی حالت میں ملنے والے اس "برزگ کی زبان سے بھنگ کے جواز اور اسے پینے کے جو نوائد بیان کئے گئے ہیں ان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھنگ کا نشہ اللہ کے عشق میں اضافہ کرنے والا اور یکسوئی دینے والا ہے اسلئے وہ مباح بلکہ جائز ہے۔ گویا تبلیغ یہ کی جارہی ہے کہ نماز سے یکسوئی حاصل نہیں ہوتی بلکہ بھنگ سے یکسوئی مامل نہیں ہوتی بلکہ بھنگ سے یکسوئی ملتی ہے۔ نماز، روزہ اور دیگر فرنمی عبادات سے عشق الهی میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ بھنگ کا نشہ عشق الهی میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ بھنگ کے اس قسم کی اس قسم کی بھنگ کے بھنگ کے بھن کے بھنگ کیا ہے بھنگ کے بھنگ کیگر کرنے بھنگ کے بھن

عبادت ہو جو میں ہر وقت کر سکول (صفحہ 4)

گوہر شاہی کے زدیک نماز اور درود شریف الی عبادت ہے جس سے کوئی فائدہ نمیں ہوتا۔ اُسے تو کس الی عبادت کی تلاش تھی جو ہر وقت جاری رہے اور اس عبادت کا آخر اسے علم ہوتی گیا وہ عبادت وہی ہے جس کا ذکر صفحہ 03-49 کے حوالے سے کیا جاچکا ہے یعنی چس کا نشہ۔ ای صفحہ 4 پر آگے چل کر کھتا ہے کہ " موالے سے کیا جاچکا ہے یعنی چس کا نشہ۔ ای صفحہ 4 پر آگے چل کر کھتا ہے کہ " میں نے یہ سمجھا کہ ان (صاحبزاوہ غلام معین الدین صاحب) کے پاس بھی ظاہری لبادہ میں نے یہ سمجھا کہ ان (صاحبزاوہ غلام معین الدین صاحب) کے پاس بھی ظاہری لبادہ ہیں نے "گوہر شاہی نے آستانہ عالیہ گواڑہ شریف کی حاضری کو بھی بے فائدہ قرار دیا اور پیاس نے بھی کا شاوہ کیا ہے۔ آخر الیے شخص کی ان آستانوں سے پیاس کیے بچھ سکتی ہے جس کی تشکی کا علاج عور توں کی دھمال اور اردکیوں کے رقص میں پوشیدہ ہو۔ مفحہ 23 پر لکھتا ہے۔

"من نے چلہ گاہ سے اکھ کر دیکھا کہ پندرہ بیس ارسمیاں گول دائرے کی شکل میں رقص کررہی تھیں۔ جسم پتلے اور قد درمیانہ تھے پشت پر پرندوں کی طرح پر گلے تھے جن کے اوپر بال تھے۔ رقص بھی انوکھا اور محلوق بھی عجیب تھی۔ ساں بھی دن کی طرح ہوگیا۔ میں نے سمجھا کہ پریاں ہیں اور ان کا رقص دیکھنے میں محو ہوگیا۔ آخر آواز آئی انہیں چھوڑ، ذکر کر میں نے کہا ذکر تو روز ہی کرتے ہیں روز ہی کریں گے لیلن یہ رقص تو کبھی نہیں دیکھا اور شاید آئدہ بھی نہ دیکھ پایمی "

آئے اور دیکھیے کہ نماز اور درود شریف کو بے فائدہ کہنے والے کو سکون کمال ملتا

ہے۔
"جب کبھی دل پریشان ہوتا یا بال بچوں کی یاد ستاتی تو وہی عور تیں ایک دم ظاہر
ہوجاتیں۔ دھمال کر تیں اور پھر کوئی نعت پڑھتیں اور وہ پریشانی کا بھے گرز جاتا اور
کبھی جسم میں درد ہوتا تو وہ آکر دبا دیتیں جس سے مجھے کافی سکون ملتا" صفحہ 16۔
کبھی جسم میں درد ہوتا تو وہ آکر دبا دیتیں جس سے مجھے کافی سکون ملتا" صفحہ 36۔

مفات پر مشتل بورا پمفلٹ پڑھ لیجئے نماز روزہ کی تحقین کہیں بھی نظر

مباحث ہے جو مقام شر بھی ہو مکتا ہے کیوں کہ 72 بستر فرقے ای ظاہری علم کی پیداوار ہیں"

گوہر شاہی نے فرائف وقتی نماز وغیرہ پر ذکر کو ترجیح دی ہے روشاس کے مفحہ 3 پر لکھتا ہے

"اسلام میں پانچ رکن ہیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، جج، زکولی پہلا اسلای رکن یعنی کلمہ دائمی ہے اور بنیادی مجمی اور باقی چار وقتی ہین"

اس کتاب کے ای مفحہ پر آھے چل کر کہتا ہے کہ جو شخص فرض دائی ادا نسیں کرتا تو اللہ تعالی اس کے فرض وقتی کو بھی قبول نسیں کرتا۔

یہ درست ہے کہ کلمہ پڑھے بغیر کوئی شخص صاحب ایمان نمیں ہوسکتا اور جب
صاحب ایمان نمیں ہوتا تو اس کا عبادت کرنا بھی کوئی حیثیت نمیں رکھتا لین گوہر
شاہی کا مقصد کچھ اور ہے اس کے نظریہ کا مطابق کلمہ الی عبادت ہے جو ہر وقت
کرنی چاہیئے وہ کلمہ کو ذکر ہے تعبیر کرتا ہے اس کے زدیک نماز کی قبولیت کے لئے
ذکر زکوۃ ضروری ہے۔ روشناس کا صفحہ 6 پر لکھتا ہے

"ایک عام مسلمان کے لئے پانچ ہزار روزانہ اور امام مجد کے لئے زکوہ پچیس ہزار ہے تب اس کو مقتدیوں پر فضیلت حاصل ہے"

گوہر شاہی کے نزدیک جو شخص پانچ ہزار مرتبہ ذکر نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اور جو پچیں ہزار مرتبہ روزانہ ذکر نہیں کرتا وہ منصب امامت کے لائق نہیں ہوتا۔

"جس طرح وضو کے بغیر نماز نمیں ہوتی ای طرح ہر درجہ کے مطابق ذکر کے بغیر نماز نمیں ہوتی خواہ وہ سجدوں سے کمرکیوں طیرھی نہ کرلیں"

قرآن عزیز نے نماز کے لئے وضو کا صریحاً حکم دیا ہے لیکن گوہر شاہی نماز کی قبولیت کے لئے ذکر کی مقررہ تعداد کو شرط قرار دے رہا ہے یہ دین میں تحریف نمیں یکسوئی شراب میں تلاش کی مھی اور کما مھا مئے سے غرض لشاط ہے کس روسیاہ کو اک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیئے

غالب نے تو نماز کی نفی نہیں کی اور نہ علماء کی مخالفت میں زبان کھولی متھی۔ لیکن یماں تو مقصد ہی نمازیں چھڑانا اور علماء سے متعفر کرنا ہے۔

پانچویں صدی بھری اور گیارہویں صدی عیبوی میں ایک باطن تحرک چلی تھی اس تحریک کا بانی حسن بن صباح تھا اس کا نظریہ تھا کہ ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ بظاہر کام بڑا ہوا لیکن مقصد نیک ہوتو وہ کام بڑا نہیں کملاتا۔ اس نظریہ کے تحت اس نے لوگوں کو بھنگ کا لشہ پلاکر علماء حق کو قتل کرایا تھا۔ اس کے کارندے پہلے لوگوں کو جینے بہانے سے بھنگ پلاتے اور لئے کی حالت میں اس کی قائم کروہ جنت میں لے جاتے جہاں حسین و جمیل عورتیں اس کی خدمت کرتیں، شرامیں پلاتیں اس طرح چند دن کے بعد اسے پھر بھنگ پلاکر والیس لایا جاتا کہ دوبارہ جنت میں جانا ہے تو فلاں عالم کو قتل کردو۔ اس طرح بھنگ کے ذریعہ حسن بن صباح نے عالم اسلام کی کئی نامور شخصیتوں کو قتل کرایا تھا۔ گوہر شاہی بھی بھنگ کی ترغیب دیتے ہوئے علماء کرام کے خلاف نفرت کا گھار کرتا ہے۔ "روحانی سفر" کے ہفتے وی پر "مستانی" کی زبان سے یہ نصیحت مل اظہار کرتا ہے۔ "روحانی سفر" کے ہفتے وی پر "مستانی" کی زبان سے یہ نصیحت مل

"عورت خواہ بیری ہو اس کو راز مت دیا مولوی بٹیا ہی ہو اس سے ہوشیار رہا"

اپنے ایک اور تحریر کردہ پمفلٹ "روشناس" کے صفحہ 4 پر لکھتا ہے
"جو لوگ اس علم سے بے برہ یا ذکر جمری کے مخالف ہیں وہ کبھی بھی ظاہری علم کی انتہا بحث و

نے اس کا ارادہ نمیں پایا۔ بھول پر محاہ، جرم یا شرارت کا اطلاق نمیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام سے شرارت کا نفظ منموب کرنا خود گوہر شاہی کی شرارت ہے۔ مزید یہ کہ نفظ "بکھینکنا" اظمار نفرت کے طور پر اختصال ہوتا ہے جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ آدم و حوا ہے یہ فرمایا کیا کہ تم جنت سے اثر جاؤ۔

روشاس کے مفی 9 پر حضرت آوم علیہ السلام کے بارے میں مزید ہرزہ سرائی الیال کی گئی ہے۔

"آپ نے جب اسم محمد اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا دیکھا تو خیال ہوا ہے محمد کون ہیں۔ جواب آیا تھاری اولاد سے ہوں گے۔ نفس نے آسایا کہ تیری اولاد میں ہو کر تھے سے بڑھ جائیں گے یہ بے انصافی ہے۔ اس خیال کے بعد آبکو دوبارہ سزا دی گئی"

یاں بھی حفرت آدم علیہ السلام نفس کے زیر اثر بتائے گئے ہیں گویا اللہ کے نی نفس کے اکسانے پر غلط کام بھی کر ہیٹھتے ہیں۔ (العیاذباللہ) اللہ تعالیٰ کی نیابت کے کر آنے والے نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے "بے انصافی" کی ہے، کتنی بری جسارت ہے یہ قطعی اور اجماعی مسئلہ ہے کہ کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کمی بھی صورت میں برگمانی میں مبئلا نہیں ہو سکتا۔

گوہر شاہی کے نزدیک آدم علیہ السلام نے چونکہ "ذکر" سے نفس کو مضبوط نہیں کیا تھا اس لئے اس کے بھاوے میں آگئے۔ بعد میں جب "ذکر" سے نفس مضبوط کرایا تو نفس کی شرارت ختم ہوگئ ۔

گوہر شاہی نے یہ نمیں بتایا کہ آدم علیہ السلام کو دوبارہ کون کی مزادی گئی جیسا کہ پہلے عرض کرچکا ہوں مزا جرم یا گاہ پر دی جاتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ ان سے بھول ہوئی تو بھول کو جرم کہنا آدم علیہ السلام کی شان اقدس میں الیمی گستاخی ہے جو عداب خداوندی کو دعوت دینے کے علیہ السلام کی شان اقدس میں الیمی گستاخی ہے جو عداب خداوندی کو دعوت دینے کے

تو اور کیا ہے۔

اقرار توحید اور رسالت کے بعد تمام اعمال میں نماز مرفہرست ہے قرآن عزیز اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو جگہ جگہ نماز کا حکم اور اس کی اہمیت و فضیلت نظر آئے گی۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ قرآن عزیز میں ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اہل دوزخ سے جب فرشتے پوچھیں گے کہ جم نماز پڑھنے والوں میں سے نمیس تھے۔ (المدثر)

قرآن پاک کے اس ارشاد کو دیکھئے یہاں دوزخ میں جانے کا سبب نماز نہ پر بھنا بتایا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم روزانہ اتنی تعداد میں ذکر نہیں کرتے تھے۔ ذکر خداوندی نظل کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص فرض ادا نہیں کرتا اور نظلی عبادت کرتا ہے تو اس کی نظلی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔

بھنگ اور چرس کے نئے کی ترغیب کے علاوہ گوہر شاہی نے سرور کائات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام کی شان اقدس میں بھی گستانی کا ارتکاب کیا ہے جیسا کہ روحانی سفر کے صفحہ 36 کے حوالے سے بتایا جاچکا ہے کہ گوہر شاہی نے لکھا ہے کہ بحض اولیاء اللہ بھی بھنگ اور چرس کا نشہ کرتے تھے۔ روشناس کے صفحہ 8 پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یوں وریدہ وبنی کا ثبوت دیا۔

"اور آدم عليه السلام اس نفس كى شرارت سے اپنى وراثت يعنى بهشت سے فكال كر عالم ناسوت ميں جو جنات كا عالم تھا، پھينكے گئے"۔

عصمت انبیاء کا عقیدہ قطعی اور اجاعی ہے۔ انبیاء کرام کا نفس شریر نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کوئی نبی نفس کے بہکاوے میں آسکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور جم موجود ہے۔ ای سیاہ دلی کے باعث وہ نوجوانوں کو تمرای کی طرف لے جارہا ہے۔
روحانی سفر کے صفحہ 22 پر اس واقعہ کی وضاحت ہے کہ اس کے جسم ہے بکرا
لکتا ہے وہ بکرا گوہر شاہی کی شکل اختیار کرلیتا ہے اور پھر اسے بتاتا ہے کہ
"جس کی وجہ سے تجھے بدکمانی ہوئی وہ میرا مرشد ابلیس تھا جو تیرے مرشد کے
روپ میں پیشاب میں نظر آیا جو مصنوعی یارسول اللہ بن کر آیا تھا وہ بھی میرا ہی
مرشد تھا"

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان میرے شکل اختیار نہیں کرسکتا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے وہ حقیقتاً رسول اللہ کو دیکھتا ہے۔ یہاں گوہر شاہی اس کے برعکس اپنے ہم شکل "بکرے" کی زبان ہے یہ کہ رہا ہے کہ خواب میں "یارسول اللہ" کی شکل میں نظر آنے والا ابلیس تھا۔ یمی المبلیس اے اس کے مرشد کی صورت میں پیشاب میں بھی نظر آیا تھا (لاحول ولاقوۃ اللباللہ) گوہر شاہی نے روشتاس کے صفحہ 4 پر ظاہری علم کو بستر 72 فرقوں کی پیداوار کا سبب قرار دیا ہے لیکن وہ خود کیا ہے ؟ اور اس کا تعلق کس فرقہ سے ہے۔ اس کا ذکر روحانی سفر کے صفحہ 8 پر ملتا ہے۔

"سوسائیٹوں کی وجہ سے مرزائیت اور کچھ وہلیت کا اثر ہوگیا"

پورا پمفلٹ پڑھ لیجئے مرزائیت اور وہلیت کے اثر کے ازالہ کا ذکر نہیں ملتا بلکہ

ای اثر کے تحت وہ مرزائیوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہے چنانچے روشناس کے مفجہ 7 پر
لکھتا ہے

"جیما کہ کچھ مسلمان شخ صعدان اور کچھ مرزا غلام احد کو نبی مانتے ہیں"
دیکھے ان سطور میں مرزا غلام احد کو نبی مانے والے کو مسلمان ظاہر کررہا ہے۔
یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت کو مسلمان مانے والا کافر ہے اور کافر کو مسلمان جانے والا بھی کافر ہے۔

متراوف ہے۔

گوہر شاہی نے حضرت خضر علیہ السلام کو بدعتی کا ہے روحانی سفر کے صفحہ 36 کے حوالے پہلے دے چکا ہوں اس عبارت میں یہ کما گیا ہے کہ کچھ برزگ ولایت کے بادہود بدعت میں مبلا کھے اس کی تفصیل میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کما گیا ہے کہ ان کا یکے کو قتل کرنا بدعت کھا۔

حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن عزرز نے فرمایا ہے علماہ من لدنا علماً

یعی ہم نے اپنی طرف سے خضر علیہ السلام کو علم عطا فرایا۔ حضرت خضر علیہ السلام تکوین رموز و امرار سے واقف تھے جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھے ای کے تحت انہوں نے یچ کو قتل کیا اور یہ بھی فرایا ما فعلته عن امری یعنی میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا ہے۔ اب خضر علیہ السلام کے اس عمل کو بدعت کمنا نہ صرف حضرت خضر علیہ السلام کی توہین ہے بلکہ حکمت خداوندی کی بھی نفی ہے۔

گوہر ثابی جب انبیاء کرام کی محتافی پر اترتا ہے تو محبوب خدا اہام الانبیاء حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ روحانی سفر کے صفحہ 21 پر التحتا ہے۔ روحانی سفر کے صفحہ 21 پر التحتا ہے۔

"رات کا پہلا ہی صد تھا دیکھا ایک سانولے رنگ کا آدی سرے تگا میرے سامنے موجود ہے۔ گلے میں تختی پڑی ہوئی ہے جس پر بغیر زیر زیر کے محمد لکھا ہوا ہے۔ آواز آئی میں رسول اللہ ہیں جدہ تعظمی کرلو۔ میرے ذہن میں ابھرا رسول اللہ تو نوری ہیں یہ سانولے کوں ہیں۔ جواب آیا تیرا دل ابھی سیاہ ہے۔ میاہ آئینہ میں سفید بھی سیاہ نظر آتا ہے"۔

گوبر شاہی نے اس جگہ اپنی سیاہ دلی کا اعتراف کیا ہے۔ یہ سیاہ دلی ابھی تک

اور توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اس کی ای کیفیت کے تحت اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا فرمایا گیا تھا۔

لعنت كرنے ہے مع فرمانے كا سبب أيك اور بھى ہے وہ يہ ہے كہ شرعاً كى شخص كو معين كركے لعنت كرنا جائز نہيں۔ مطلق يہ كما جاسكتا ہے كہ جھوٹوں پر خدا كى لعنت۔ ليكن كى جھوٹے كو معين كركے اسے يہ نہيں كما جائے گا كہ تجھ پر لعنت لعنت۔ چونكہ لعنت كرنے والے نے شراب نوشى كرنے والے معين شخص پر لعنت كى تھى اس لئے اے منع فرمايا كيا۔

روحانی سفر کے آخر میں گوہر شاہی پر اعتراضات کرنے والوں کے جوابات بھی دیئے گئے ہیں اور علماء کرام کو انتشار لسند اور حاسد کما گیا ہے۔

اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ زیادہ تر باتیں مکاشفات ہیں یہ حقیقت ہے کہ اللہ والوں کے خواب بھی پاکیزہ ہوتے ہیں جبکہ گوہر شاہی کے خواب اور مکاشفے پاکیزگی ہے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتے۔ اگر کسی بزرگ کو خواب میں یا مکاشف میں کوئی غیر شری یا تاپسندیدہ بات نظر آتی ہے تو وہ لاحول پڑھتے ہیں استفقار کرتے ہیں لین یہاں ان خوابوں اور مکاشفوں کو روحانی سفر کی تکمیل کا سبب بتایا جارہا ہے۔

مرزائیت اور وہلیت کے اثر ہونے کا جواب دیا گیا ہے کہ "ان کے دین کی باتیں اثر انداز ہونے لگیں نہ کہ وہائی، مرزائی ہوگیا"۔ یہ تاویل بے جا ہے۔ اثر انداز ہونے لگیں اور بات ہے اور اثر ہوگیا اور بات ہے۔

نامحرم کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کو گناہ قرار دیئے جانے پر جواب دیا جاتا ہے کہ خان بچانے کے لئے ایک جاتا ہے کہ خان بچانے کے لئے ایک مرد جراح عورت کے جسم کو ہاتھ لگا سکتا ہے وغیرہ سے دلیل درست نہیں کی مرد کا غیر محرم عورت کو بغرض علاج ہاتھ لگانے کی مخضوص صور تیں ہیں لیکن روحانی سفر

گوہر شاہی نے روحانی سفر کے صفحہ 51 پر لشہ باز کو جنت کا حقدار قرار دیتے ہوئے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ

"حنور پاک کے زمانے میں ایک مسلمان شراب نوشی کے الزام میں پکرا گیا۔
کوڑے لگائے گئے۔ دوبارہ پھر ای الزام میں کوڑے لگائے گئے۔ سہ بارہ جب ای
جرم میں لایا گیا تو صحابہ نہ کما اس آدی پر لعنت ہو جو بار بار اس جرم میں آتا ہے تو
آپ نے فرمایا اس پر لعنت مت کرو کیوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت
رکھتا ہے"

یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الحدود میں یقیعاً موجود ہے لیکن گوہر شاہی کے اس حدیث کو جس مقصد کے لئے پیش کیا ہے وہ غلط ہے۔ گوہر شاہی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ششہ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ عالم گا

شراب کی حرمت نص قطعی ہے ثابت ہے اور شراب نوشی کرنے والے پر شرعاً حد جاری ہوتی ہے۔ شراب نوشی کے جرم میں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں آنے والا شخص شومئی قسمت ہے شراب نوشی کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس پر ناوم و پشیان ہوکر اعتراف جرم کرتا ہے۔ یہ اس کا جذبہ دین داری اور خدا خوفی کا اظہار ہے اس کو کوڑوں کی سزا ملتی ہے۔ پھر دوبارہ وہی جرم سرزد ہوجاتا ہے وہ پھر خدمت میں لایا جاتا ہے اور ایک شخص اس پر لعنت کرتا ہے اس پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر لعنت نہ کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے۔ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر لعنت نہ کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے۔ کرتی ہے کہ شراب نوشی کرنے والے کو کوڑے بھی لگائے گئے۔ اگر اس کا یہ "جرم" اللہ اور اس کے حدیث تو ثابت اللہ اور اس کے حدیث تو ثابت اللہ اور اس کے حدیث ہو گئے۔ اگر اس کا یہ "جرم" اللہ اور اس کے حدیث میں مقا تو پھر اے سزا کیوں دی گئے۔ جرم بسر صورت جرم ہے اور اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ ارتکاب جرم پر اظہار ندامت و پشیانی صورت جرم ہے اور اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ ارتکاب جرم پر اظہار ندامت و پشیانی

کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام وریں مسلم کہ یمال کی ایک مجد میں زید ایک سی امام ہے اور مختلف اوقات میں علماء کرام کی تقاریر کرواتا ہے۔ زید کی جانب سے اخبار میں اشتمار شائع ہوا کہ 93-9-24 بروز جعد کو انکی مجد میں "الشخ ریاض احد گوہر شاہی مدظلہ" تقریر کریں گے۔ اس اشتار کو پڑھ کر چند ورومند سی حضرات (جو ریاض گوہر کی کفریات اور اسپر جاری شدہ عمراہ اور کافر ہونے کے فتاوے علماء اہلست سے مطلع تھے) نے زید کو سمجھایا اور ریاض گوہر کے کفریات اور اسپر موجود کفر کے فتادے سے آگاہ کرتے ہوئے اس کی تقرر کروانے سے منع کیا مگر زید نے کما کہ اگر میں خود کی عالم سے بات کرلوں تو مجھے تسلی بوگی اور حب خواہش زید کو فون کے ذریعے دارالعلوم امجدیہ بات کروائی گئی جمال سے امام و مدرس علامہ عطاء المصطفى مدظلم نے زید کو ریاض گوہر کی تقریر کروانے سے منع فرماتے ہوئے بتایا که مفتی وقار الدین صاحب علیه الرحمة نے اس پر عمراه ہونے کا فتولی ارشاد فرمایا۔ مگر زید نے کما کہ میں وعدہ کرچکا ہوں۔ لدا ای تقریر تو کرواؤں گا۔ مستزاد ہے کہ زید کو فتادی جن میں گوہر کو کافر قرار دیا گیا ہے جعرات کی رات 93-9-23 ہی کو پہنچادیے گئے اور اس کی کتاب روحانی سفر بھی۔ علاوہ ازیں کئی معتمد سی حضرات نے زید کو ہر مكن مجھايا كہ اس كى تقرير نہ كروائى جائے گر زيد نے يمى كما كہ ميں بھى اس كو ول سے سمجے نہیں ماتنا لیکن میں زبان کرچکا ہوں لمدا مختصر ہی سمی لیکن اس کی تقریر ضرور کرواؤں گا اور بالآ کر زید نے نماز جمعہ پر مھانے کے بعد نمازیوں کو بیٹھنے کی تلقین کتے ہونے کہا کہ یہاں صرف علماء اہلسنت ہی کی تقاریر ہوتی ہیں اور آج کی محفل بسلسله عيد ميلاد النبي خالص ذكر مصطفى صلى الله عليه وسلم كي محفل ب- لهذا تمام حفرات نہایت ہی اطمینان سے بیٹے ہوئے تقرر سماعت کریں کوں کہ زید کو معلوم

بھنگ پینے، اے بے حد لدید اور خوش ذائقہ شربت کھنے کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ خواب کھا۔ خواب میں بھی ناجاز عمل سرزد ہونے پر بیدار ہوکر اس پر اظہار افسوس کیا جاتا ہے لیکن یہاں ان باتوں کو روحانی مدارج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں جو وضاحت کی ہے اس کا حوالہ پہلے عرض کرچکا ہوں۔ برحال روحانی سفر اور روشناس پڑھنے کے بعد یقین ہوجاتا ہے کہ ریاض گوہر شاہی کی تحریک اسلام عبادت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ علماء کرام کے خلاف نفرت پیدا کرکے فوجوانوں کو بھنگ، چرس اور دوسرے نشے استعمال کرنے کی ترغیب دی جارتی ہے۔

مسلمانوں کو اس تحریک سے ہوشیار رہنا چاہیئے۔ میلاد کی محفلوں، ذکر کے حلقوں اور غوثیہ کانفرنسوں کا لیبل لگانا ایک فریب ہے۔ یہ دام ہمرنگ زمیں ہے جو سیدھے سادے مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں کو پھنسانے کے لئے لگایا گیا ہے۔

محمد افضل کو شلوی ایم-اے-عربی اسلامیات، سیاسیات جامعہ قادریہ رضویہ طرسٹ، فیصل آباد۔

شائع ہو کر منظر عام پر آچکے ہیں اور خود امام مذکور نے فون پر مجھ سے رابطہ بھی کیا تو میں نے صاف لفظوں میں اس کی مراہی و بدوین اور اس کی تھفیرے مطلع کیا اور چند جيد علماء مثلاً مفتى اعظم حضرت علامه مفتى وقارالدين صاحب عليه الرحمه وغيره کے فتادی بھی امام مذکور تک بھیج گئے جس کا تذکرہ خود سوال میں درج ہے۔ نیز ایک اور عالم دین سے بھی فون پر امام مذکور نے رابطہ کیا۔ انہوں نے بھی سختی كيات اس كى تقرير وغيرة كرانے سے مع كيا باوجود اتے دلائل قاہرہ و باہرہ ك امام مذکور نے بات نہ مانی اور ریاض احمد گوہر شاہی کو اہلسدت والجاعت کی مجد میں دعوت تقریر دی اور ای پر بس نه کیا بلکه اچھے اچھے تعظیی القابات سے نوازا حالانکہ امام مذکور کو ریاض احد گوہر شاہی کے تفریات و تمراہی کے فتاوی وغیرہا سے ہر طرح باخبر کیا جاچا تھا جبکہ مسلمان فاسق کے متعلق شریعت مطمرہ کا اتنا سخت حکم ہے فرمايا كيا وقد وجبت عليهم اهانته شرعاً (تيمين الختائق ص134 جلد1) فاسق كا جب یہ حکم ہے تو تفار و مرتدین کا کتنا سخت حکم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالٰی قرآن كريم من ارشاد فرماتا ب فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين يعن نصيت آجانے کے بعد ظالم قوم کے ماتھ مت بیٹو اور بخاری شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وایاکہ و ایاہم لایفتنونکہ ولایضلونکہ <sup>یع</sup>ٹی بچاؤ اپنے کو ان سے اور الکو اپنے سے دور رکھو کہ وہ محمیل فتہ میں نہ ڈالدیں اور مراہ نہ كردير- ابن عماكر رفى الله عنه في روايت كى عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رايتم صاحب بدعة فاكفروا في وجهه فان الله يبغض كل مبتدع و لايجوز احد منهم علي الصراط يتهافتون في النار مثل الجراد و الذباب يعني بي كريم على الله عليه وللم فرات ہیں جب کی بدمذہب کو دیکھو تو اکے رورو ترش روئی کرو اللئے کہ اللہ تعالی ہر بدمنب کو وشن رکھتا ہے۔ ان میں کا کوئی بل صراط پر گذر نہ پانے گا بلکہ عمرے

تھا کہ عوام اہلست ریاض گوہر شاہی کی تقریر کروانے کی وجہ سے مختعل ہیں۔ پھر ریاض احمد گوہر شاہی کو شاہ صاحب، مدظلہ اور حضرت وغیرہ کے القابات تعظیم سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے ساتھ مدعو کیا اور اکنی تقریر کروائی۔

صورت متقرہ میں دریافت طلب امر ہے ہے کہ باوجود اس اطلاع کہ گوہر شاہی پر کفر کا فتولی ہے مبد میں اس کی تقریر کروانا، باوجود ہر ممکن صورت سمجھانے کے نہ مانا، ریاض گوہر شاہی کو حضرت، اشنخ، شاہ صاحب وغیرہ اسلامی انقابات تعظیمی کے ساتھ پکارنا، عوام اہلسنت کو بتا کر اس کی تقریر سانے کے لئے بٹھانا، لوگوں کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دیا اور بعد میں ریاض گوہر کو پر تکلف دعوت کرنا عند الشرع کیسا ہے ؟ اور بہر صورت مسلک اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے مطابق زید کی اقتداء میں نماز ادا کرنا کیسا ہے ؟ براہ کرم آیات قرآن اور احادیث ذلیشان کی ضو میں مفصل اور مدلل جواب عنایت فرما کر مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمایئے۔ اور عند الناس مفکور اور عند الله ماجور ہوں۔

بينوا بياناً شافياً و توجروا اجرا واقباً

والسلام مستفتی محمد زبیر و سائقی

-1-19

## باسمه تعالی

اللهم هدایة الحق و الصواب انجن سرفروشان اسلام کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی نے جو اپنے اعمال و اقوال اپنی کتاب روحانی سفر اور روشناس وغیرہما میں تحریر کئے ہیں ان اعمال و اقوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی کافر و مرتد ہے بلکہ خود اس نے اپنی تحریر میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مجھ پر مرزائیت و قادیاتیت کا اثر ہے۔ (معاذاللہ) اور اس کے کفر و ارتداد پر کئی علماء کرام کے فتاوی ا

انجمن سرفروشان اسلام کے بانی ریاض گوہر شاہی نے اپن کتاب روحانی سفر میں جو خرافات لکھی ہیں ان کو پڑھ کر کوئی بھی شخص اعلی جمالت و ضلالت کا الکار نہیں كركتا- حتى كه اس نے حضرت خضر عليه السلام كے بارے ميں لكھا ہے كه انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا اور حفرات اولیاء کرام کے بارے میں لکھا کہ وہ بھنگ، جس ييت اور پلاتے اور نسوار كھاتے تھے۔ چنانچہ روحانی سفر مطبوعہ بار پنجم 1992 صفحہ 34 ير لكھاك وب أنكم كھلى تو سورج راھ چا كھا اب ميرے پاؤل خود بخود متانى كى جھونیری کی طرف جانے لگے۔ متانی نے بری گرم جوثی سے مصافحہ کیا اور کہا رات كو بهث شاہ والے آئے تھے اور تھيں بھنگ يلاكر چلے گئے۔ اس كے بعد لكھاكم حكم دے گئے ہيں كہ اسكو روزان ايك گلاس الائجى والكر بلايا كرو۔ يس سوچ رما تھا بیوں کہ نہ پیوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیوں کہ برزگوں کے حالات کتابوں میں راهے تھے کہ ان کی ولایت مسلم تھی لیمن ان سے کئی خلاف شریعت کام مرزد ہوئے جيها سمن سركار كا بهنگ پينا، لال شاه كا نسوار اور چرس پينا، سدا ساكن كا عور تول سا لباس پینا اور نماز نه راها، امیر کلال کا کبری کھیلاء، سعید خزاری کا کول کے ساتھ شكارِ كرنا، خضر عليه السلام كا يجيه كو قتل كرنا، قلندر كا نماز منه يراهنا وارهى چموني اور مو چھیں بڑی رکھنا حتی کہ رقص کرنا۔ رابعہ بھری کا طوائف بن کر بیٹھ جانا۔ ریاض شاہی نے خود اپنے بارے میں بھی لکھا ہے "اب وہ برزگ بھنگ کا گلاس پیش کرتے اور میں بی جاتا ہوں اور اس کو بے حد لدید پایا سوچتا ہوں بھنگ کتا ذائقہ وار شربت ہے" اور اس کتاب میں ص 29 پر ہے "ایک دوپر کو میں چشموں کی طرف چلاگیا۔ رائے میں ایک نوجوان عورت لیٹی ہوئی تھی میں اس کے قریب چلاگیا اور پوچھا کہ تم اس ویرانے میں اکلی کیوں اور کیے آئی ہو"۔ اس کے بعد تحررے "

كراك موكر آك ميں كر رديں كے جيے اللي اور مكھياں كرتى بيں۔ و عن عبدالله بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام يعنى جس نے بد منهب كى تعظيم و توقیر کی اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد دی۔ اس قسم کی بے شمار حدیثیں کتب احادیث میں وارد ہیں۔ علماء کرام عقائد کی کتابوں میں فرماتے ہیں ان حکم المبتدع البغض والاهانة والرد و الطرد (شرح مقاصد بحواله فتاوى رضويه ص14 ج6) یعنی بدمذہب کا حکم اس سے بغض رکھنا، اس کی ذات ورسوائی کرنا، ایکا رد کرنا، اے دور باتک ہے اور امام مذکور ان جلہ نصائح کے باوجود ریاض احمد گوہر شاہی لعت اللہ عليه كو مسلمان جاتا رہا اور اكى تعظيم كرتا رہا اليے ہى لوگوں كے متعلق جميع علماء كرام كا ارشاد ب من شك في كفره و عذابه فقد كفر يعنى جو شخص اليول ك كافر ہونے اور اسر عداب ہونے میں شك كرے وہ بھى كافر بے۔ لدا امام مذكور اى وقت وائر اسلام سے خارج ہوگیا اور شادی شدہ ہے تو اکی بیوی بھی لکاح سے لکل گئ۔ الے امام کو فورا ً بلا تاخیر امات ے علیمدہ کردیا جائے اور جب تک سے ول ے توب نہ کرلے اور اس سے بیزاری کا اظہار نہ کرے اور کلمہ طیبہ بردھکر نے سرے سے ایمان نه لانے اے امام بنانا سخت گناہ ہے۔ اگر امامت سے فورا یہ الگ کیا گیا بلکہ تاخیر کی كئ تو اكا وبال تمام منظمين مجدير بوگا- تجديد ايمان كے بعد تجديد لكاح بھى ضروری ہے اور قبل توبہ جتنی قربت ہوئی وہ سب حرام کاری ہوئی۔ ان سب باتوں ے بصدق ول توب کرنا لازم اور جب تک توبہ نہ کرلے تمام مسلمان اس سے جملہ تعلقات فتم كردي اور مكمل بانكاث كري-والله تعالى اعلم بالصواب

عطاء المصطفى قادري اعظمي -- 14رجع الثاني 1414 مطابق 2 أكتور 93

ابنی غلطی کی توبہ کرلے۔ بایں الفاظ کہ میں نے گوہر شاہی کو مدعو کرکے اس کی جو تعظیم و تعریف کی ہے اس کی توبہ کرتا ہوں اور علماء اہلست نے اس کے باطل نظریات کی بنا پر اس کی گمراہی و کفر کا جو فتولی شائع کیا ہے اس کی تائید اور اس سے اتفاق کرتا ہوں اور عبد کرتا ہوں کہ آئدہ کی بدعقیدہ و مسلک اہلست کے مخالف کو اس طرح کی اہمیت نہ دوں گا۔ اگر زید توبہ کرے اور مجد کی انجمن اور نمازی اس طرح کی اہمیت نہ دوں گا۔ اگر زید توبہ کرے اور مجد کی انجمن اور نمازی اس پر اعتماد کریں تو تھیک ہے ورنہ اس کے پیچھے نماز نہ پراھی جائے اور اس کی جگہ کوئی ذمہ دار صالح من امام مقرر کیا جائے

والله و رسوله اعلم

العداؤد صادق - زينت الساجد، كوجرانوالم

-4-19

الجواب۔ ایسا شخص جس کے بارے میں علماء اہلسنت نے مگراہی کا فتولی صادر فرمایا ہو الیے شخص کو دعظ کی دعوت دینے والا انتہائی درجہ کا فاسق ہے۔ اسے اعلانیہ توبہ کرنی چاہیئے ورینہ امامت سے معزول کیا جائے۔

والله تعالى و رسوله الاعلى

لياقت على - جامعه غوثيه رضويه- مورخه 93-11-2

جواب 5-

الجواب هوالموفق للصواب

صورت مسئولہ میں جب علماء اہلست نے ایک شخص کی کفریہ عبارات پر کفر کا فتوی صادر فرمایا ہے الیے شخص کو اہلست کی مسجد میں تقریر کروانا، اعزاز بخش تعظیمی القابات سے ساتھ پکارنا، پر تکلف وعوت کرنا سخت جرم اور گناہ ہے۔

ولا --- الآي

اچھا ہاتھ نگا کر دیکھ کہ پیٹ میں بچہ ہے یا نمیں میں نے کما کی عورت کو وکھانا کھنے لکی تم ہی سب کچھ ہو اور پھر بانہوں ے لیٹ گئ"۔ غرض یہ کہ مذکورہ کتاب میں ای طرح کے بے ہودہ واقعات تحریر ہیں۔ ان عبارات سے ریاض کوہر شاہی کا فسق و فجور ثابت ہے اور اولیاء کرام کی ثان میں مستانی کا مرتکب ہے۔ جب المح مذکور کو ر ماض گوہر کی مغلظات سے اور اس کے فسق و فجور سے آگاہ کردیا تھا اس کے باوجود اس نے انجن کے بانی ریاض گوہر کو مدعو کیا اور اس کی تقریر کرائی اس کو عزت کے كلت سے خطاب كى دعوت دى۔ ان تمام امور سے يہ بات ثابت بوجاتى ہے كه الم صاحب بھی اس کے نظریات کے حامل ہیں۔ لیدا صورت مسئولہ میں المام مذکور کے یکھے نماز راجعا کروہ تحری ۔ ان کو امام بانا سخت کاہ۔ ان کے بیکھے جتنی نمازیں يراهين وه سب واجب اللعاده اور انظامير ير للزم بي كه وه الي المم كو فوراً منصب امامت سے جدا کردیں کہ یہ لائق امامت نہیں اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کی صحبت سے دور رئیں اور اس سے کی قیم کا تعلق نہ رکھیں۔ امام مذکور کا یہ کہنا کہ . میں بھی اس کو دل سے سمجے نہیں مانتا اس کے قول و فعل کا تضاد ثابت کرتا ہے جس امام کا فعل و عمل اس درجه متضاد ہو وہ برگز لائق اقتداء نمیں اور اس کا بید کہنا بھی کہ میں وعدہ کرچکا ہوں اسلنے ریاض گوہر کی تقریر کراؤں گا۔ سمجے نہیں ہے اور یہ عدر لنگ بھی ناقابل ساع ہے۔

> عبد العزرز حنى مفتى دارالعلوم امجدييه

> > جواب3-

الجواب بصورت مسئولہ زید نے جو غلط در غلط کردار کیا ہے وہ برگر کمی تعجیج العقیدہ سی امام و عالم کے شایان شان نہیں۔ بسرحال اگر وہ تحریری طور پر اور اعلامیہ

اہتام اور یوں محسن کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمہ پہنچایا جائے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔
زید فورا اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے علی الاعلان برسر منبر عام اجتاع کے رورو اعلان توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ جل و علی سے یہ شخص خلوص ول معافی ما گلے ورنہ امامت و خطابت کے منصب سے معزول کردیا جائے اور اس سے شرعی عکم کے تقاضہ کی بناء پر بائیکاٹ کیا جائے۔

هذا ما ظهر عندي والله تعالى ورسوله الاعلى اعلم بالصواب الفقير محد نور عالم قادرى الرضوى - فادم ابتست، خادم جامعه قادري رضويه

مصطفى آباد، فيصل آباد- 18جادى الاول 1414 مطابق 1413/4

جواب7-الجواب صحيح

محمد ارشد القادري جامعه قادريه رضويه مصطفیٰ آباد، فيصل آباد-

> جواب8-الجواب صحح

محمد ریاض احد سعیدی جامعه قادریه رضویه مصطفی آباد، فیصل آباد-

> جواب9-الجواب سحيح

سید محمد ظفر الله شرقپوری 18 جمادی اللولی جامعه رضویه مصطفیٰ آباد، فیصل آباد- کے تحت میں آتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب حرزہ ابوالحس سید مراتب علی شاہ غفرلہ جامعہ رضویہ قمر المدارس ، کنگنی والا جی ٹی روڈ، گوجر انوالہ 11 جمادی الاول 1414ھ۔

-6-197

الجواب برتقدير صدق سائل جبكه زيد كو علماء كرام اور احباب ابل ست و جاعت نے گوہر شاہی کی مراہی و بے دین اور بدعقیدگی سے مطلع فرمادیا تھا اور اس ك كفريات پر علماء ابل ست و جاعت ك شرعى فتوك اور فيصلے وكھا ديئ تھے تو زید کو ایے بے دین مراہ ضال و مضل شخص کی تعظیم، تکریم برگز برگز نمیں کرنی چاہیئے تھی۔ بلکہ بحکم ھادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ایاکم و ایاھم تم ب دینوں اور گراہوں ے دور رہو اور الکو اپنی مجلسوں ے دور رکھو پر عمل کرتے ہوئے اجتناب و احتراز کرنا ضروری و لازی تھا۔ لمدا زید مذکور نے گوہر ثابی جیے بے اوب، نافرمان باری تعالی جل و علی اور گستاخ رسول صلی الله علیه وسلم، گستاخ اولیاء کرام، مخالف علماء ابلست كى تعظيم كرك شريعت محدى عليه الصلوة والتسليم كى شديد خلاف ورزی اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس قسم کے بے دین اور فاعد عقائد والول کے متعلق حكم خداوندى تو يول ب فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ياد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو یعنی اگر غلطی اور بھول سے کی ظالم، ب وین، گستاخ، گراد، بدعقیدہ شخص کے شریک مجلس ہو چکے ہو توجب اس کی بے ادبی، گستاخی، بدعقیدگی کا علم بوجائے فوراً اس سے علیمدگی اختیار کرو ورن مجرم بن جاؤگ حیہ جائیکہ بے دین، بد مذہب کی بے دین و بے ایمانی اور مستافی کا علم ہوجائے باخبر كيا جائے اور پكر اس كا اعزاز كيا جائے۔ تعظيم و اكرام بو اور يرتكف وعوتوں كا

الجواب بعون الملك الوپاب حامداً و مصلياً اما بعد

صورت مسئولہ میں الیے لوگوں کے لئے ضداوند قدوس کا واضح فرمان عالیشان موجود ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے باایهاالذین المنوا لاتتخذواالذین اتخذوا دینکم هزواً و لعباً من الذین اوتو الکتب من قبلکم و الکفار اولیاء واتقوا الله ان کنتم مومنین۔ اے ایمان والوں جنہوں نے تمارے دین کو اپنا بندی کھیل بالیا ہے وہ جو تم ہے پہلے کتاب دیئے گئے اور کافر ان میں ہے کی کو اپنا دوست نہ باؤ اور اللہ ہے وہ جو آئر ایمان رکھتے ہو۔ زید نے چونکہ دیدہ والستہ اس فعل شنع کا ارتکاب کیا ہے جب تک توبہ تائب نہ ہو الیے کو امام بانا جائز نمیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب و ماتوفیقی الابااللہ و علیہ توکلت والیہ انیب۔ وارالافتاء: دارالعلوم غوشہ رضویے اوگی (ہزارہ)

وستخط : مفتى الوالمظهر محمود شاه رضوى غفرله مورخه- 25 جارى الاول 1414هـ

جواب12

جناب محترم محمد زبیر صاحب سلام علیک و رحمته الله و برکاته

جناب صاحبان کی طرف سے سوال نامہ موصول ہوکر جواب حاضر خدمت ہے۔

الحواب رضا بقضا فرض است و رضا بكفر كفر است - جو فتولى رياض احد گوہر شاہى كے لئے علماء اہلسنت نے صادر فرمايا ہے وہى فتولى آپ كى صحيد كے پيش امام كے لئے بھى ازروئے شريعت مطرہ ہے۔ لدا پيش امام صاحب كو امامت سے فارغ كيا

الجواب بعون الملك الوباب

صورت معولہ میں اگر واقعی زید نے الیاکیا ہے تو اس نے ریاض گوہر شاہی کو مدعو کرکے دین کی توہین کی ہے۔ ریاض گوہر شاہی پر علماء اہلست نے کفر کا فتولی دیا ہے تو کافر سے تقریر کروانا ہے اسلام کی توہین ہے گویا ہے شخص اس کے کفر پر راننی ہے۔ اس کے حلے اور بمانے مانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کو فی الفور امامت سے ہٹایا جائے اور اس کے پیچھے نماز پڑھتا گناہ اور واجب اللعادہ ہے۔ امام محمد، امام ابو یوسف، امام اعظم ابوضیعہ رننی اللہ عنم فرماتے ہیں لا تجوز الصلوة خلف ابل یوسف، امام اعظم ابوضیعہ رننی اللہ عنم فرماتے ہیں لا تجوز الصلوة خلف ابل الاهواء۔ چونکہ زید خواہشات کا تابع ہے لمذا ہے امامت کا اہل نہیں ہے جو لوگ اس کے حامی ہوں گے وہ گناہ مام عوام کو چاہیئے کہ اس سے قطع تعلق کرتے ہوئے اس کو امامت سے معزول کردیں۔ شرعی عذر کی دجہ سے وہ خود بخود تعلق کرتے ہوئے اس کو امامت سے معزول کردیں۔ شرعی عذر کی دجہ سے وہ خود بخود

امات سے معزول ہے۔

والله تعالى اعلم بالصواب

قانني انوار الحق

مورخه- 16/12/93 دارالعلوم ضاء القرآن شير گرهه رود، او گي ضلع تحصيل مانسهرا-

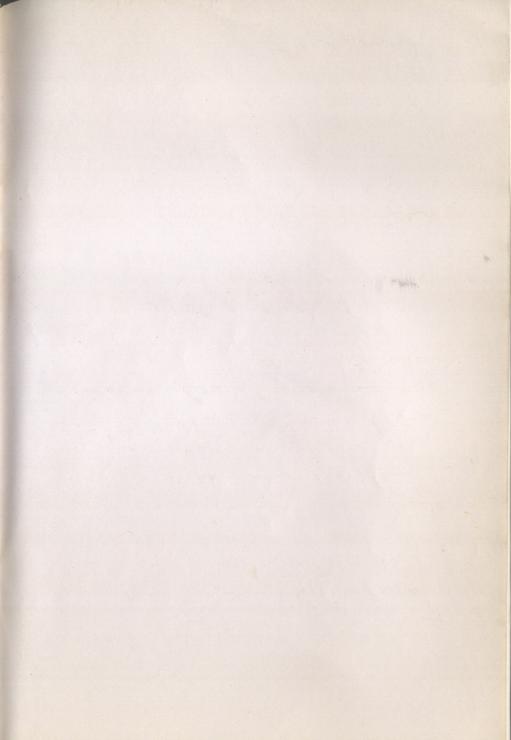

جائے۔ والسلام

دعاگو پیر طریقت مهتم اداره هذا پیر سعادت شاه تجوزی مروت، بول و مفتی محمد ممتاز شاه نقشبندی فریدی، خیلوی-

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم بده كي نظر عد فروه كاين اور مفتيان كرام ك فنوك نني گذرك تاجم جب معتد مفتيان كرام نظر گفترا كر فنوى ديا به تو ان پر اعتباد كرتے ہوئے مولانا عطاء الصطفیٰ قادری اعظی كے جواب كو درست سمجھا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ 20 اكتور، 1993

وره محد عبدالعزيز

مفتى دارالعلوم قر الاسلام سليمانيه ، پنجاب كالوني ، كراجي نمبر6-

-14 جواب

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي علي رسوله الكريم صلي الله عليه وسلم الحواب صحيح و المجيب المصيب والله تعالي اعلم بالصواب فقير عبد المطفى نعيى و العلوم محدديد نعيد ، طير كراحي - 27



گوہر شاہی کی تمراہ کن عبارات کی تاویلات کو ملاحظہ کرنے کے بعد مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی و قار الدین صاحب کا نشوی

جن عبارتوں کے متعلق ہم نے یہ فتولی لکھا ہے اب بھی ان کی کتابوں میں چھپ رہی ہیں اور نہ ہی ریاض احد گوہر شاہی نے ان عبارات سے رہی کیا ہے۔ لمذا آج بھی ہمارا یہ فتولی ہے اور انجمن والوں کا یہ کمنا فتوی سے رچوع کرایا ہے یہ ہموٹ ہے اور یہ ان کی دروغ گوئی ہے اور بارہا ان کی طرف سے ملاقات کے وعدے کرنے کے آج تک ہم سے ان کی ملاقات نمیں موئی۔ یہ ان کی وعدہ خلافی ہے۔ مسلمان جائے ہیں کہ وعدہ خلافی کرنے والے کون ہوتے ہیں اور جھوٹ ہوئے والے کون ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔

مفتى وقارالدين ٢٦ شعبان المعظم ١٣١٢هـ بمطابق 1992-3-2

